

Courtesy Prof Shahid Amin. Digitized by eGangotri





تظرم إدآبادي



## انتساب

بیں اپنے اس مجموعہ کلام کو قائد بلت مولوی ہما دم خال مرحوم سابن نواب بہادر بارجنگ کے نام نامی سے منسوب کرنا اپنا اخلاقی وا دبی فرض نصور کرتا ہوں ' جوسے منسوب کرنا اپنا اخلاقی وا دبی فرض نصور کرتا ہوں ' جوسے ابا گداز ، مجتم اخلاص ' فقیدا کمثنا کے فرز کام یا میں سام ' ابنے وقت کے فظیم المرتبت خطیب اور ایک جری انسان تھے جن کے گفار وکر دار ہیں کوئی نضا دینہ تھا ۔

وہ برکی۔ دقت نام محاس شعری کا احاط کر لیتے سختے اُور اِ بچھ شعر سے اپنی شدت کے ساتھ متا تر ہوئے۔ سے اپنی شدت کے ساتھ متا تر ہوئے۔ ساتھ متا تر ہوئے کے ایک لودی زندگی میں ایساکوئی دوسرا خوش مذاق منہیں دہجھا۔ خدائے دیجان ورجم ان کی روح کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔

مجكر مرادآبادي



فمرس

| -           |                                          |               | /        |                                          |        |
|-------------|------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------|--------|
| منع المنافع | مقرعاول                                  | برشمار        | منفح أنب | مصرع اول                                 | نمرضار |
| 44          | سين بين اگر بودل مبدار محبّت             | 1.0           |          | عَكِّرِمِرِي نَظْرِسِ پروفسيررٺ احدسدنقي |        |
| 41          | غم بے کیا زیبہ صفات وذات                 |               | ۳.       | ديباچ آل اثم دسرور                       |        |
| 44          | ورنيا كيستم ياديذا بني مهى وفاياد        |               | 00       | مرحقيقت كوبدانداز تفاشاد كمحا            |        |
| ۷٠          | حبين دل،متبسم نگاه پيداكر                | 14            | 04       | بإدش مخرجب وه نصقور مین آگیا             |        |
| 41          | شامروساقی و بهارسے دور                   |               | 106      | كوتى جدياكوتى مرابى رما                  |        |
| 44          | ننمه ترانفس نفس طوه ترانظرنظر            |               |          | كداذعش منيس كم جوئي جال مذرج             |        |
| 24          | محبت بين قبر كذرب بين السي بين مقام اكثر | 3 - 3 - 5 - 5 | 29       | ول كوسكون روح كو آدام آگيا               |        |
| 40          | تزى رحمت خطا بخبش وخطا پوش               | 10            | 4.       | سفرونغمدرنك ونكبت جام وصهبا زدكيا        | 4      |
| 24          | وه احماس شوق جوال اول اول                | 14            | 41       | ر دبرو ئے دوست ہنگام سلام آبی گیا        | . 4    |
| 66          | الله رك اس كلتن ايجاد كاعالم             | ۲.            | 44       | برائے ما مقول جینے کی موس کیا            | ٨      |
| 41          | حن كافرت بابكاعالم                       | PI            | 46-      | كب لخطه نوشى كاحب انجام نظر آبا          | 4      |
| 1.          | جنول كم مجتجوكم أتشنكي كم                | 22            | 40       | نبرانصورش بمهشب                          | 10     |
|             |                                          |               |          |                                          |        |
|             |                                          | 1             |          |                                          |        |

| ضغي  | مفرع آول                                   | نبرثغ | صفح | معرع ادّل                                  | منبرشار    |
|------|--------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|------------|
| 1.10 | عشق كى برباد يول كورائيگال تجها نفها مين   | MA    | Ai  | ركتة بين خفرس ناغوس وبناسيم                | <b>P</b> I |
| 1-0  | سجى اندازحن ببايد عبي                      | ٩٣    | Ar  | يە در سے جي كوم خاك رومنزل تجية ميں        | +1         |
| 1-4  | يصحن دروش بيلاله وكل بونه ددجو ديرال منابي | ۳.    | AN  | يه نومنين كوعنِ عُم ا ورخوراعتنامنين       | ra         |
| 1-0  | غم معترينين بي تحقل خوشي منيس              | pi    | AD  | مظامات ارباب حال اور بھی ہیں<br>ر          | 44         |
| 1.9  | كوتى بدكيد د مع كلش كلش                    |       | 14  | ول بین کسی کے را و کئے جار با جول میں      | PL         |
| 111  | الم كومثاسكية ذماني بين دم تنبي            |       | AA  | بے کیف دل ہے اور جے جاد ما ہوں ہیں         | 70         |
| HF   | عشق لامحدود حب تك رينا بهناس               |       | 19  | جومسرتول يبي خلش نهيل جوافيتول بيرمزاننيل  | 19         |
| 1100 | بحوطوفانول ميں بليتے جارہے ہيں             |       | 91  | ال رُخ به الروحام نظرومکیتنا ہوں میں       | ۳.         |
| 110  | عمر مجررورج كي أورجهم كي كيجاتي مو         |       | ٩٢  | جزعشق معتبر سيكسي كوخر بنهبن               | ١٣١        |
| 110  | داغ دل كيول كوئي مجروح پذيراتي مو          |       | ۳   | محبت میں رکیامقام آدہے ہیں                 | Fr         |
| 114  | ممكن نبيل كد جذبة ول كاركرينهو             |       | 9,2 | کہاں کے لالہ وگل کیا ہمار تو بٹٹکن<br>ایس  | 47         |
| 114  | بيكول لبركرت وي فادون كي ساخف              | 1     | 44  | النّداكرة فين مدوسة انسان كيس كائام بنيس   | LL         |
| WA   | ابھی مذودک نگا ہول کو پیرٹینجاند           | ۵٠    | 91  | الفظوميان سنجتم بوشط ابقيده وول كأكام نبيل | 10         |
| 14.  | مسرا باحقيقن عميم فسانه                    | ۵۱    | 1   | حبة تك انسان پاك طبين بيي بنين             | ۳4         |
| irr  | يه فلك بيرماه وانجم بيرزمين بيرزماند       | or    | 1-1 | ب دلط من وعشق بركبيت والزكهال              | ٢٧         |
|      |                                            |       | 1   |                                            | L          |

| je    | معرع اول                                 | نمبرشار | jes    | مصرع ادّل                              | نبرشار           |
|-------|------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------|------------------|
| ומיר  | ہم نے دنیاہی میں دنیائے حقیقت دکھی       | 44      | سوموا  | وه اوائے ولبری ہوکہ لوائے عاشفاند      | ۳۵               |
| Irr   | وعظ ف اور زا پرسنب زنده دارنے            | 49      | 146    |                                        |                  |
| الدلد | سنب فراق م اورنيند آقى جاتى ب            |         | 144    | طبيعت ال ولول بركبائه غم به تى حباتى ب |                  |
| وما   | نقاب حن حقيفت الله أي حباتي ب            | 41      | 145    | کیکشش دن بے بناہ میں ہے                | 24               |
| ILA   | الناب كراني كوجي چا متا ہے               |         |        | كسي صورت منود سوز بنها أي نهيس حباتي   | 24               |
| Ihr   | العبوه لفذرط في انظرو كيهة دب،           |         |        | الكلف سي تفسخ سے برى بے شاعرى ابن      | DA               |
| ١٣٨   | يدمصرع كاش فقش برودود ولعاديدها ئ        |         | 1      |                                        |                  |
| 149   | محتبت ملے بھی پیکار بھی ہے               |         | ساما   | وہی اس نظر ہیں ہیں گفت جانے والے       | 4.               |
| 101   | نه المبستى من بوش من كوشكر نعمت اداكرينك | 1       | بهاسوا | ا نکھوں ہیں ہے ول ہیں عاکر علیہ سنتے   | 41               |
| IDM   | كس كاخبال كونسى منزل نظريس س             | 44      | iri    | وه جو رُوسُين بيل منانا جائي           | 41               |
| 100   | 700                                      | 11      |        | برابرس نج كركذر جانے والے              | 44               |
| 104   |                                          | li li   | المما  | سوداجاب سےدل بی وه سودانی اورب         | 412              |
| 0     | حن وصورت کے مزاصرت کے مذار مانون         |         | 1119   | يول ركيب بل ملال ده فرماك ره سكة       | 40               |
| 109   | الكرك بين ايك بقرابال المن ورئ           | Al      | 10.    | بهرول به تصدكوچه جانال كئة بوت         | 44               |
| 14.   | ا كسكافيال ب ول منظر لية بوئ             | 17      | انها   | آئے ہیں بھردہ عرم دل وجال کئے ہوئے     | 46               |
|       |                                          |         |        |                                        | habit quint garm |

| صفح  |                                    | نمرشاد | منفح | مهرع أوّل                               | نبرثاد |
|------|------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------|--------|
|      | منظومات                            |        | (4)  | راز جوسيتهٔ نظرت ميں سال موتا ہے        | Ar     |
| 191  | تجديد ملآنات                       |        | 141  |                                         |        |
| 1914 | بإو                                | ۲      | 140  | سرج بھی دوں تو ہراک رندجواں ہے ساتی     | 10     |
| 194  | براپا                              | ۳      | 144  | ہردہ حلقہ وتری کا کا شکیر میں ہے        | 44     |
| 191  | فخط بنگال                          | ~      | 146  | شروا گئے کجا گئے وامن حجبڑا گئے         | 14.    |
| ۲۰۰  | عهرتے ہیں استینوں میں خجر کئے ہوئے | ۵      | 140  | بول تو مون کو گلسال تھی ہے وہرات بھی ہے | ^^     |
| 4.1  | 75%                                | 4      | 14.  | برنجان مهين نظراً أي                    | 29     |
| 4.4  | گا ندهی جی کی یا دمیں              | 4      | 141  | فودوه أشطين عبام كئ                     | 4.     |
| 4.0  | آواذين معدد                        | ^      | 144  |                                         | 91     |
| 411  | گذرجا                              | 9      | 14   | البراكي وقت الساكردسش ابام سے           | 94     |
| 710  | ا فوائے وقت                        | 1.     | ادام | جہل خرد نے دن بردکھائے                  | gr     |
| 414  | زمانے كا آ ما علام زمانه           | 11     | 140  | صحن كعبد رنه مي كوئي سنم خارز مبي       | 98     |
| 714  | دل میں بے نو محبّ کھی میں پیاکر    | 14     | 164  | بدرادهم مرسوار افتاكسي كى خاص كنظر سيب  | 90     |
| MIA  | اعلان تبهودميت                     | 11     | 14-  |                                         | 44     |
| . 44 |                                    |        | INN  | آدی -آدی سے ملنا ہے                     | 96     |
| 777  | تند بارسی (فارسی کلام)             | ale of | MA   | أنثال (مفرواشعار)                       | 41     |



(بروفي راستيدا حدصديفي)

غراصتنی بدنام ہے۔ انتی ہی مجھے عزیز ہے۔ نناع سری کانام آتے ہی میرا
زمان غرال کی طرف مائل ہوتا ہے یغرل کو میں فن منیں ' اپنی شاعری کی آبر و بھتا ہوں ۔
ہماری تہذریب غرال میں اور غرال ہماری تہذریب میں وصلی ہے ۔ وونوں کو سمت و زفار
ایک ڈوسرے سے حاصل ہوئی ہے۔ اس پر نہ ہننا چا ہے نہ رونا۔ اس کا احسن رام
کرنا چا ہے۔

ہندوستان ہیں جن وسی برلیبی زبانوں مولولوں یاروایات کی بڑی مان وان ہے ' یارہی ہے ۔اُردُو ان کی غزل ہے۔غزل شاعری تنبین تہذیب بھی ہے۔ وہ تہذیب جو دوسری نہذیبول کی نفی تنہیں کرتی ملکمان کی نضدین بھی کرتی ہے۔اور نقیج بھی کمجھی کمجھی کمجھی کمجھی کمجھی کمجھی تزکیر مجی ۔ غزل کے اصطلاحی اور ابتدائی مفہوم پر اب زور وینے کی خرورت نہیں ہے ۔ فن ہوا روایت ہوا فررہ والے اسلام اس ان کا رست نتا ہے ماسین سے ضرور ہوتا ہے ۔ لیکن آن کا احترام کسی اور بنا پر کیا جاتا ہے ۔ غزل کی اہمیت کا انتصار اس پر بالکل نہیں ہے کہ آئی ہیں احترام کسی اور بنا پر کیا جاتا ہے ۔ غزل کی اہمیت کا انتصار اس پر بالکل نہیں ہے کہ آئی ہی یا آئی کے وسیلہ سے عور تول سے گفتگو کی گئی یا کی جاتی ہے ۔ اس کا احترام اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے گفتگو کرنی آجاتی ہے ۔ اُردوا دب میں ہر طرح کے شاعر گذر سے بیں ۔ آن کی شاعری میں اثر کا جا و و غزل ہی شاعری کا مقصد و محور بھی حُدا گان ر ما ہے ۔ لیکن ہماری شاعری میں اثر کا جا و و غزل ہی نہیں توغزل ہی سے جگا یا گیا ہے ۔

غزل ہیں ہمارے ہاں ہے رام روی بھی ملتی ہے۔ ہمرطرح کی ہے رام روی اورجی بھرکے ہے دام روی اورجی بھرکے ہے دام روی ہوئی ایم ظرفی ہے دام روی ہوئی ہے۔ یہ اُس رام روکا تصور ہے جوابنی کم بھی یا کم ظرفی سے رمگذرکے فریب کوئنزلِ مقصور ہے جائیا ہے۔ او نے ورجہ کے لوگوں نے نام کی کی ٹری تعدرو کی اسی طرح ہے جرمتی کی ہے۔ غزل کو بڑا بتا نا یا آسے او نے ورجہ کی شاعری قرار ویٹا پڑھے رائھے سے معددالدلوگوں کے نزدیک اب بہتی کی بات سمجھ والدلوگوں کے نزدیک اب بہتی کی بات سمجھ والدلوگوں کے نزدیک اب بہتی کی بات سمجھ والدلوگوں کے نزدیک اب بہتی کی بات سمجھ واتی ہے۔

صنف شاعری کے اعتبارے میں غزل کوسب سے اونچا درجہ بنیں دیا اور نہ اچھے سے اونچا درجہ بنیں دیا اور نہ اچھے سے اسے بڑا شاعر ماننا صروری مجتا ہوں ۔غربل ساری شاعری مجی نہیں شاعر کا درجہ اصنا ب سخن سے منعیت بھی بنیں بہتا ۔ شاعر کا درجہ اصنا ب سخن سے منعیت بھی بنیں بہتا ۔ شاعر کا درجہ اصنا ب

کی عکاسی ترجانی یا آلاسٹ و طلب بھی خواہ تخواہ سی بات ہے۔ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے۔ بڑی شاعری وہ ہے ' جمال انسان اپنی منز لن محسوس کرے ' مذکہ ریخ و راحت ' عذاب و ثواب باروس و جایان ۔

یں شاعری میں مجربات کا فائل ہوں ' نجر بات میں شاعری کا نہیں۔ بخر ہوکہ خریب ہی مجھاہُوں۔ الہام نہیں۔ ہیں ایسے بخر ہو کو لاطائل اورخطر ناک مجھتاہُوں ' جہاں تائج کے برکھنے کی منہ ہت ہو مذکو فین ' مذہبیت ۔ نجر ہوکر ناجتنا آسان ہے ' اس سے کسیس زیادہ شکل اس بخر ہہ سے صبح نیتے افذکر نا ہو قاہے ۔ اپنی کوسٹ شربر فخر کر ناجتنا آسان ہے ' اس سے کسیس واتنا ہی اپنی حیافت کو نسلیم کر ناد شوار ۔ اِنسانی تادیخ ہیں حکہ جگد اس کی شالیں ملیں گی۔ فن اور زندگی دونوں میں جان تجب سرم ہی سے آتی ہے ۔ جو بخر ہو سے بھا کے با تجرب میں اور زندگی دونوں میں جان تجب سرم ہی ۔ نہ است خود میں سنتنبل کا بچھ ذیادہ قائل نہیں ہول میں نو امنی کا زیادہ قائل ہوں ۔ سنقبل کا میں لوں جی عاشق میں ہوں کہ میں تقبل کو میں اور سنتقبل کے لئے میں ہوں کہ میں ہوں کہ سنتنبل کو میں ہوں کے لئے دیادہ فکر مند ہوتے ہیں ہوں کہ میں ہوں کہ سنتا ہی کے لئے دیادہ فکر مند ہوتے ہیں ہوں کر ایس ہوں کو بایا ۔ جو اپنے سنتا ہوں کے لئے دیادہ فکر مند ہوتے ہیں ہوں سند سنتا ہی کہ دیادہ فکر مند ہوتے ہیں ہوں ہوں ہیں ہوں کے سنتا ہوں کے لئے دیادہ فکر مند ہوتے ہیں ہوں ہوں کو بایا ۔ جو اپنے سنتا ہی کے لئے دیادہ فکر مند ہوتے ہیں ہوں ہوں کے سنتا ہوں کے سنتا ہوں کو بایا ۔ جو اپنے سنتا ہوں کے لئے دیادہ فکر مند ہوتے ہیں ہوں ہوں ہوں کے سنتا ہوں کے سنتا ہوں کی دونوں کو بایا ۔ جو اپنے سنتا ہوں کے لئے دیادہ فکر مند ہوتے ہیں ہوں ہوں کے سنتا ہوں کو سنتا ہوں کو بایا ۔ جو اپنے سنتا ہوں کے سنتا ہوں کی دونوں کو بایا ۔ جو اپنے سنتا ہوں کو بایا ۔ جو اپنے سنتا ہوں کی دونوں کو بایا ۔ جو اپنے سنتا ہوں کو بایا ۔ جو اپنے سنتا ہوں کے سنتا ہوں کے سنتا ہوں کے سنتا ہوں کی سنتا ہوں کے سنتا ہوں کے سنتا ہوں کو بایا ۔ جو اپنے سنتا ہوں کا معمون کو بایا ۔ جو اپنے سنتا ہوں کے سنتا ہوں کو بایا ۔ جو اپنا ہوں کے سنتا ہوں کو بایا ۔ جو اپنا ہوں کو بایا ہوں کو بایا

میں شاعری میں اس لئے مجربہ کا قائل نہیں ہول کرعزول یا ہم آپ واجب سال میں۔ ملکہ اس لئے کہ جولوگ غزل سے دلچیبی نہیں رکھنے یا اس کو کافی نہیں سمجھنے اُن کے لئے شاعری کے دروازے بند نہ ہو جائیں۔ شاعری اصناف خن میں نہیمی نبر ہوئی، نہ ہوسکتی ہے۔ زندگی کے بدل جانے سے شاعری کی وضع قطع مرضوع اسلوب و انداز کا بدل جانا بھی کوئی قیامت نہیں۔ الیا ہو قار ہاہے۔ ہونا جانا بھی کوئی قیامت نہیں۔ الیا ہو قار ہاہے۔ ہونا جانا بھی کوئی قیامت نہیں۔ الیا ہو قار ہاہے۔ ہونا جانا بھی کوئی قیامت نہیں ہے۔ شاعری کو وضع قطع بیں محدود کر دبیا رہم وضع قطع ادر موصنوع میں مقید کرنا بر ویگینڈا ' مجھے دونول ہیں سے کسی ایک بر بھی فخر منیں۔

سائنس اورلفسیات نے ہمارے وہن وٹسکرکوئی وادیوں اور نے زادیوں اور نے زادیوں کے سے آشاکیا ہے ۔ ان کاکام بھی ہیں ہے۔ نئی تقبقتیں برابرسامنے آرہی ہیں۔ جہنوں نے جانی بچانی تقبقتوں کو کہیں زیادہ اجا گرردیا ہے۔ کہیں ان کو بیچے دھکیل دیا ہے۔ آور کہیں بالکاختم کر دیا ہے ۔ اوب شاعری مقدری 'زندگی غرض ہرجگہ یہ اشرات نمایاں کہیں بالکاختم کر دیا ہے ۔ اوب شاعری کا مبا انداز دیکھ کر ہم طرح طرح سے بدکتے ہیں ' بہدکنا صحیح نہیں ہیں مصوری اور شاعری کا مبا انداز دیکھ کر ہم طرح طرح سے بدکتے ہیں ' بہدکنا صحیح نہیں ہیں مصوری اور شاعری کا مبا انداز دیکھ کر ہم طرح طرح سے بدکتے ہیں ' بہدکنا صحیح نہیں ہیں مصوری اور شاعری کا مبا انداز دیکھ کر ہم طرح طرح سے بدکت بین احتیاط و انصاف کو ہے ۔ ہم نے صن کو اپنی لیند با انہا ہی کہ معاملہ ہیں احتیاط و انصاف کو منا انسان کی کہا ہے ۔ کا مناسے کا حقیر تر ہیں جزو بھی اتنا ہی حین عظیم 'اقابل نہم یا ما باتھ سے منہ دینا چاہے ۔ کا مناسے کا حقیر تر ہیں جزو بھی اتنا ہی حین عظیم 'اقابل نہم یا نا بارتنے ہے ۔ جننا کہ یہ پُروا کارخائہ قدرت ' اس لئے جزوگل کا تصور اعتباری ہے ۔ نا قابل نہم یا نا بارتنے ہے ۔ جننا کہ یہ پُروا کارخائہ قدرت ' اس لئے جزوگل کا تصور اعتباری ہے ۔ نا قابل نی جنا کہ یہ پُروا کارخائہ قدرت ' اس لئے جزوگل کا تصور اعتباری ہے ۔ نا قابل نی جنا کہ یہ پُروا کارخائہ قدرت ' اس لئے جزوگل کا تصور اعتباری ہے ۔

حقیقی ہنیں کا مُنات ص بھی ہے اور فانون بھی -اس من اور فانون کو سمجھنے کی کوسٹ ن کرنا چاہئے ہم البیا بہیں کرتے ۔ ہم از اپنی کہنے کہ قوایبی کہنے کہ وسٹ کو حسن اور اپنی کہنے کہ فت کو قت اول سمجھتے ہیں ۔

حقیقی اوربڑی شاعری شاعر کا الفر ادئ کیگان اور لازوال کارنامہ ہوتا ہے ۔ برضلاف سأتنس کے کارناموں کے بومشر کہ محنت اور تحقیقات کا نیتج ہوتے ہیں ۔ ایٹم ہم بنانے بین معلوم ہنیں کنتے سائنس وال اور سائنس کے کارپر وازسر بایک رہے ہول گے ۔ لیکن افغال کی نظے ہے "تمائی" مسجد قرطبہ" یا "ساقی نامہ" هرف اقبال کے کارنا مے ہیں میرامقصد بماں سائینس کی اہمیت وعظمت سے انکار نہیں ہے۔ صرف شاعر کا منصب جت نا

تیس سال کے اندر دو اسی تھیانگ جنگوں کا دفوع بیں آنا ۔ جن کی مثال تاریخ
بیں بدملتی ہو۔ دندگی کے طورط لیقوں کو مسخ یا مثقلب کر دینے کے لئے کافی ہے ۔
حب زندگی اس طرح زیرو زبر ہوجی ہو۔ توسٹعروا دب کے زیرو زبر ہوجا نے بیس کیا سشبہ
ہوسکتا ہے۔ اب یہ ہمارے عالی دماغ اور بڑے نکھنے والوں کا فرض ہے کہ وہ بنا بیں۔
کہم کس مصیبت یا فریب ہیں مبتلا ہیں۔ کہیں ایسانو نہیں ہے کہ ہم گرفتار توان حنگوں
کے عواقب کے ہول۔ لیکن سمجھنے یا ہم کھائے ہوں کہ خود زندگی تعبیر ہے ان عواقب سے۔

مصیبت کودورکرنا جینامشکل ہوتا ہے، اس سے کہیں ذیارہ ہمل منفعت

بخش اور ذلیل مشغلہ اس مصیبت سے ناجائز فائدہ اٹھا ناہ ونا ہے۔ غلر پیدا کرنے سے

زیارہ منفعت بخش مشغلہ غلہ کی سیر بازاری ہے۔ کہی قوم باشعر واوپ کامطالعہ

اس نفطۂ نظر سے کیا جائے۔ ٹرمعلوم ہو جائے گاکہ وہ قوم ' بااس کا شغر واوب

منزلت یا مذلت کے کس ورح برہے۔ ہم میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہو بیسے جھتے ہیں

کہاوب اور زندگی کی حرمت سے کیا حاصوب کی جب ان دونوں کے بیچ کھانے ہیں نفع

ہی لفع ہو۔ صنعتی تہذیب یا معاشی بحران کو انساسیت کا انقاضا یا مفضد یا نہیزیب کا

کاہے کے صنعتی تہذیب اور محاشی بحران کو انساسیت کا انقاضا یا مفضد یا نہیزیب کا

کورو منہ افزاد دے و با جائے۔

وُنیاکتنی ہی نیزی سے آگے کیول نہ بڑھ دہی ہو انسان کا ذہن ہمیشہ سے اس سے آگے ہو تا مجھے۔

انسانی دین این کارنام ویج چیورتا بواآگے برطقام وہ ان کارناموں بیں مرکبھی پناہ لیتاہ منان کو پناہ دینے کی خواہ مخواہ کوسٹن کرنا ہے۔ اچھاور

استم وہ جنوں جولال گائے ہے سروبا ہیں کہ ہے سر پہنے مڑ گان آ ہولیٹن خار اپنا استعرکو آپ غالب کا کارنا سمجیس بالسمجہیں ایسال اس کا باو آ جانا میرا کارنا مصرور ہے۔ ۱۲ برٹے کارنا ہے اپنی حفاظت خود کرتے ہیں۔ فطرت دینچر، افراد کا بالکل بنیں لیکن نوع کا صر وراحز ام کرتی ہے۔ اس کے برخلاف آرٹ اورا دیب نوع (اصناف) کا احترام کا طر وراحز ام کرتے ۔ افراد (آرٹسٹ اورا دیب) کا کرتے ہیں۔ کرنے پرمجبور ہیں۔ فن ہو۔ با انکل بنیں کرتے ۔ افراد (آرٹسٹ اورا دیب) کا کرتے ہیں۔ کرنے پرمجبور ہیں۔ فن ہو۔ با اندگی افراد ہی کے مرکب پر سوار ہو کرآگے بڑھتی ہے۔ ان کے لئے کوئی اور مرکب اب اندار کے لئے کوئی اور کا جہا ہے۔ فدیم ہو یا جبر بیڈ اپنے اظہار با افتدار کے لئے کوئی اور کا مناج ہے۔ فدیم ہو یا جبر بیڈ اپنے اظہار با افتدار کے لئے کئی سے انکار کرنا جمالت بھی مناح ہے۔ کسی اور کا نہیں۔ فرد کی اسمیت سے انکار کرنا جمالت بھی سے اظہار ہو کی اسمیت سے انکار کرنا جمالت بھی سے اظہار ہو کہ جہی ۔

انجگرصاحب کویس نے ہر حال ہیں دیکھا اور پایا ہے، حب وہ آبے ہیں نہتے حب بھی اور ہوسٹ و تواس ہیں ہونے حب بھی ہیں نے اُن کو اصغرصاحب مرحوم کے یہال مؤدّب و وزانو بیٹے و کیھا ہے ۔ اور ایسی مجلس ہیں بھی جمال تبخیر و ممکنت یا نزونت و افتدار کی کارفر مائی ہوتی ۔ شاگر دول اور عقبیدت مندول کے صلفے ہیں بھی یا نزونت و افتدار کی کارفر مائی ہوتی ۔ شاگر دول اور عقبیدت مندول کے صلفے ہیں بھی بابا ہے۔ اور ان لوگول کی صحبت ہیں بھی د کھھا ۔ جو خو د حبگر صاحب کی شاعری اور شخصیت بیر بڑی بیبا کی اور آزادی سے اظہارِ خیال کرتے ۔ وہ ہمیننہ حبگر صاحب ہی سلے سب یہ بیا ہے۔ سب دیا دہ فرار ور بیباک ہیں نے ان کو بد وماغ روساء اور اُمراء کی صحبتول میں بابا ۔ ورسری طرف کم لوگ ایسے دیا دو تر برگول کی حربول کی دلنوازی اور ورستوں و بزرگول کی تکر کو

مین مگرصاحب سے آگے ہول۔

مجھے وہ زمانہ خوب یاد ہے جب جگرصاحب پرشراب کا برتریں تسلط تھا۔ اکنز
وبیشتر وہ آپے ہیں سنہونے عزیز اور عفتیدت مندان کو قدم فدم پرسنجھا لئے ہوتے اس
حال ہیں بھی اُن کی د بان سے بھی ایسا فقرہ سن تکانا با کوئی ایسا فعل سرز و سنہوتا۔ جس
سے خودان کو یا اُن کے دوسنوں کو شرمندگی ایطانا پڑتی۔ سفراب اور شاعری سے زیادہ
بے نقاب کرنے والی کم کوئی چیز ہوگی۔ تھگر صاحب کو ان دونوں نے جی کھول کر بے نقاب
کیا۔ برسکی کمیس نظر سائی۔ دکھ دکھاؤ ہرجبگہ مو بُود، غالت نے کسی لیسے ہی موقع
برکھا ہوگا ہے۔

بیماینه برال رند حرامست که غالب در بے خودی اندازهٔ گفت ارنداند

یہاں دونوں میں تمیز کرنا د شوار ہوجائے۔ تھگرصاحب اقبال کے قائل ہوں یا نہیں اللہ میں میں میں میں کرنا د شوار ہوجائ میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں اقبال سے اُن کو مفر بنیں ہوتا۔ اقبال سے کس اُر دوشاع کو اب مفر بنیں ہوتا۔ اقبال سے کس اُر دوشاع کو اب مفر ہے۔

جگری شاعری نے بھن تقیدنگاروں کو بڑی دلح پ مصیبت میں مبتلاکر دیا ہے۔ وہ کہی غزل کی خرصت کر کے جگر کی نوست کر کے حگر کی تعرفی ؛ عزل کی خرصت کر کے حگر کی تعرفی ؛ مثلاً فلال شاعر فلال شاعر مبیا ہے یا نہیں ۔ اِس کئے وہ اچھا یا بُرا ہے ، مثلاً بیرانعاز گفتگو!

جگر واقع کے تبیلہ کے ہیں۔ فاقی اور اصغر با غالب ہے کوئی نبیت بہیں دکھے ....

مرسل فاعری ہے وہ ذہبنیت نروع ہو جاتی ہے ہو نے دو لکی اصل دوج ہے۔

مرسل فاعری ہیں کہیں میت نہیں اور نہ ہوسکتا تھا .... جگر کی فاعری ہیں جو دو اور مندی ہے وہ کہ اور مندی ہے وہ کہ ہوسکتا تھا .... جگر کی فاعری ہیں جو دو اور مندی ہے وہ کھے ہا دے ہی وور کی چیز ہے .... جگر کی فاعری بہت اطی فاعری ہوت اطی مناعری بہت اطی فیاعری ہوت اسلی فیاد ہوت کی فیاعری ہوت اسلی فیاعری ہوت اسلی فیاعری ہے نامرادی اور بیچا دی کے اصاب نے ان کے ہماں کی ہے ہے معنوان کی فیار میں میں در سیاں مزود رہیدا کر دی ہیں ۔ لیکن او نے وہ کی ہوس و کنار اور سیسے قسم کی لذتوں فیر سیاں مزود رہیدا کر دی ہیں ۔ لیکن او نے وہ کی ہوس و کنار اور سیسے قسم کی لذتوں

کی ہوس دوسرے شاعرول کی طرح ان کے بیمال جبی ملتی ہے .... البتہ تھگر ك كلام بي ايك تلملام ف بهي يافي جا في جوان لذنول كميسرن مون كي وجر بيدا ہوگئی ہے۔ جس کو ام زوں نے اپنے لئے لذت بنالیا ہے ..... حگر کی شاعری يس نفسياني مزاحم اورجنه باتي ركاولول كاكميس بتدينيس ہے .... جمرعشفتيه زندگي مے عارضی لمحات کے شاعر میں ۔ شاعری کی نوجوان نسل نے تعگرے دہ بیباک مصومیت ادر باغبانه اورمرفردشانه صداقت ازسرنو بائى حس كى كسى زماني مين سعدى كاسامعلم اخلاق قسم کھا چکا ہے اور جو فوجو انوں سے عباچکی ہے .... وآغ سے جو ترکہ تحكرف بايام وه عشق كى آ دموده كارى سے .... جگرك اشعار بيركستى سمكى عمرائیاں منیں مونیں -ان کے یہاں ایک عظم اوا بک جذباتی ہجان صرور مونا ہے جس کو ہم اکثر کیف سمجھ لیتے ہیں .... مگر کو حکمت واخلاق سے وور کا بھی لگاؤ نہیں ہے ۔ کا سنات اور السانی زندگی کے اسرار و دموز سوچے سمجھنے کی ان کے اندونا ب ہے۔ سنه ان کواس کی فکرکه ده زندگی کی ان گهرائیول اور ملبندلیول کا حائزه لیس تھیری رسائی فکرداحساس کا دائرہ بست ننگ ہے -ادران کے بہال موضوع کے اعتبارسے زبادہ سوع بھی تنبیں - اس لحاظ سے دہ اپنے معاصرین شلاعز بنے قانی ا صَغروغيره كے مرتبكومنيں بہونج نب يہ استعاد بان الناد بان ہونيا بن اس

کانغتن درصل ندازواسلوب سے زباوہ ہے : فکروا حیاس سے کم ہے دغیرہ بہ بانیں اوراس طرح کی با بین حکرکے کلام برصادق آئی ہوں یا نہیں ۔ نقاد کے ذہنی اضطراب و انتشار کی غمادی عزود کرتی ہیں تھگر ہی کی شاعری پر بہنیں۔ اُردوشاعری برجی ایسے اكثر نقادا ظهار خيال كرنے ہيں ۔ تربالحوم ال كے سامنے يا تو اقبال كى شاعرى ہوتى ہے ياتر فى ليند نظریے اقبال کی شاعری اور ترقی سندنظریے وونوں اپنی اپنی حکیم آم الیکن برکیا ضرود ہے كه برشاعرا نهيس ووعلقة ل مبن اسير مو - بالحفعوص غزل كو إليكن اس سے أتناصر و د ظاہر مؤناہے كربهارے ومنول برا قبال كيسي كرينت ہے يا بهارى نيتوں برنزقى لبندى كے نظريے كس جستطون يهال مين فن تنقيد يركوني بحث منيس حجيرًا جا بنا ليكن اتناصر وركهنا جا بنا مول كه بهارك بعض مونهار أورذي استعدا ونوجوان جن مين تنقير كي على صلاحيتين لوثيره بين غالبًا وأنسته طوربيهاد البعض الجهي فغراك سائق الصاف نبيل كيت ربياسي استبلا ف شرفائ ادب کے ساتھ کبھی اچھاسلوک نہیں کہاہے ۔آرٹ اور ادب کے خدمت گذارول کوسیاسی نظرلوں سے اتناسرشارنہ ہوناچاہے کہ وہ اوب کے سیح خدو خال اورصالے تفاضوں کوفراموش کر

جائيس ياان كومخ كرنے كى كوست شكري -

شاعر- ادیب - آرنسٹ مذر ملنے کے پاندم د نے ہیں مذر مل کے ۔ مد لقاد کے ، زمانہ زندگی اور نقاد تعیول شاعر-ادیب اور آراشد کے متظر موتے ہیں ، زماندان کا پابند موتا ہے وہ زمانے کے پابند منیں ہوتے ۔ وہ اپنے ادادول کے غلام منیں ہوتے ملکمارادول کو اپنی ضرور تسليم كرواتي بي - اگرشاعر ليخ ماحل كابابند بانقاد كى عمر دارى برمجور مو نوشاعرى ادب اورزندگی سے تازہ کاری بوعین زندگی ہے جاتی رہے۔ زندگی کاانا فی تصور ترف ومزالت كى دندگى كاتفتورىي مون د ما مول كا نهيس ييس بينبيس كڼا كدجب بېرهپارطرف آگ لگ دېي بو تشاعر بانسرى بجاتے رہے يں حق بجانب ہے ليكن اسى كے ساتھ ساتھ يہ كہنے ہے ہى باز تنبس ره سكتا كالرفيض مواقع پر مانسري بجانا شاعركوديب تنبس دنيا تومرموقع پرنقاد كابھي بانسرى بجاناكوئى قابل تعرايت بائت منيس

جس طی ملائل نے خدا کے آداب ماخلان وضع وقطع اپند نالپنداور علم وعمل کی ممل نزجانی اپنے ذمر سے لی ہے ادر سم وقت بیر تبانے پر آماد و فسادر ہے ہیں کہ خدانے بیر کیا ہے یہ کرنا چاہتا ہے اور بیکرے گا ۔ اسی طرح ابض نقا دار نے مرنے برتا اور ہے ہیں کہ زندگی

یہ کرنا چاہتا ہے اور بورے گا ۔ اسی طرح ابض نقا دار نے مرنے برتا اور دلیا ہی

یہ ہے ۔ اوب وہ ہے ۔ آپ رحعبت لیند ہیں بین ترقی لیند ۔ اگر خدا اتنا ہی ہے اور دلیا ہی

ہے جبیا کہ ملا بتا تے ہیں اور زندگی اور اوب وہی ہے اور اتنا ہی ہے جتنا کہ ترقی لیند تبات

ہیں نوان کو ملاقل سے نا آ جوڑ لینا جا ہے ۔

"نفتيدنه بزدال كافن ب سن البرمن كا-وه انسان كافن ب اورانسان كيبهتزين كارنامول كے بركھنے كافن - ظاہر ہے بہترين كارنامول كے بركھنے كے لئے انتهائى ديا نت و وانشمندی اور احزام سے کام لینا پڑیگا۔ نزنی لبندی کے ساخد انصاف لبندی بھی ہونی چاہئے تنقب الكارنة تو يولس كى ما نندروزنا مج تصيبعث كرنا ب نه شايدنشين فرشتول كى ما ننداع النام مرتب كرتا ہے - بركسبى تنقيد ہے كەاست زيدكى بويبغير عمروكا مغدا كبركا ورحبتن ووزخ غالد كى! ہراتمت كاحشراسى كے بينبركے ساتھ اور اسى كے خدا كے سامنے ہونا آيا ہے۔ بيكمال كى تنقيب كراكرولة وى ناكام دے اس كئے كرس تيدكامياب دے أورس تيدناكامياب د ہے۔اس لئے کہ کا مگریس کامیاب دہی اور کا مگریس اس لئے نا کامیاب دہی کہ جین بر روس کا عبد

بروگیااورروس ناکامیاب رمبیگا - اس کئے کررشد صدیقی محکر صاحب برکجه فرمار ہے ہیں میں اپنے اکر نقاد ول کم کرونگا -کمونگا - "ول ندمنی بخوب ماطعند مزن بزشن ما"

غزل برحكم لكانے سے بہلے ہمارت نقی نگارول كو بينكته بھى فراموش مذكرنا چا ہئے كه غرول كي طرف نومشقول کے لئے مشق کی حیثیت رکھتی ہے تو دوسری طرف اشادول کی اشادی کامعیار کی منتیان كرتى ب شاعرى بالحضوص غرل بي خالص احساس وفكر اورخالص انداد واسلوب كابين فائل منين الك كومين والمحقنا بول دوس كوريتراما بازى كرى يم اور بارسار سنعراء اس طرح كى باتول ين مرتول مبتلاره عِلى بين - بابي مهم بين انداز و اسلوب كوبهن عز ريز ركفنا مول كلبته مني بان شاذ ونادر می کمی حاتی ہے۔ بات برانی ہی ہوتی ہے اسلوب بیان اس کو نیاکر دبتا ہے۔ کوئی بات النشین اوروير ما بنيس بوكنى- اگرده و مح اسلوب سے مناسب البرط بيل مذكهي جائے-اسلوب موزول ند ہونوگفتنی ناگفتنی بن جانی ہے اور موزول مونو نا گفتنی اکفتنی -آج تک المعتروادب بیں جوافر الفری ملنی ہے اس کا براسبب يرج كر كلف وال مناسب سلوب اور البرط كوكام بن نهيل لات وشلاً جسيم عرباني فعاشي يا بديدانى كيت بين وه دراصل ناسب الموب اوربيرك كافقدان ب بات كرني آتى بوقد بات كيمي منيس كبرتى

ایک ہی بات برزاروں آوی بہزاروں سال سے کہتے آتے ہیں اورکوئی خاص انز نہیں ہوتا لیکن ی بات کوشاعراس طرح کہد د بیا ہے کہ وہ لبان زو ہوجاتی ہے اور کہاوت بن جاتی ہے بستر اسالیب ضرب الامثال ہیں۔ ملتے ہیں یہلی منت کا بیٹی فہوم ہے۔ گالبان کوست وعایش کہا وتیں بہت بڑے سے بائر سائے ہیں۔ کہا وتیں بہت بڑے سنت واسک شاہ کار ہیں۔

خارجی حالات و حوادث سے موجود ہ غول گو ہوں میں حکرسے زیادہ براہ راست منا ترمونوالا شابدہی کوئی اور ہو تھ کرمیں یہ بات آج سے منیں گرنوں سے ہے۔ ابنوں نے ہر بڑے مادشکا اظهار لینے کلام میں اکٹر کیا ہے ۔ بچھ وٹول سے اُن کے کلام میں انثرات کی یہ زبریں لمرزیادہ نمابال ہو التی ہے یغزل میں بیجیزشروع نوحترت سے ہوئی تھی کیکن تھی کے بیمال بدنیادہ گہری اور منیاوی ہے۔ حسرت کے بہاں اس کی حیثیت خرکی سی ہے جگر کے بہاں بیاقاب کی دھواکن بن کرنمایاں ہوتی ہے۔ میرے نزدیک میں وہ مقام ہے جمال شاعری شخصیت کو باشخصیت شاعری کو بہت ما بلند کرتی ہے شاعری اورپروسکیدے کا فرق بھی ہیس ظاہر ہوجاتا ہے۔ حسرت اور عکر وونول اصلاً حن وعشق کے شاعر ہیں سکین ان دونول ہیں یہ فرق ہے کا ایک

مجوب کی موجود گی ہیں اور دوسرا عبوب کی دوری برغول خوال ہونا ہے۔ مجوب کی موجود گی وصال کی محرک ہونی ہے دوری محبت کی فیگر محبت کے شاعر ہیں احسرت محبوب کے إخگر ووری ومہوری کی عظمت کے فائل ہیں کم سوادشاعروں کے خلاف وہ برقیمت بروصل کے خریدار منیں ہوتے بھگر متلع اوقیمت ك نازك ادركران بهارنشة كو نوب مجعة بين ادراً سي نباسينه بين - ان كي عشق مين خواه مخواه كي فدویت یا فکندگی نہیں ہے۔ غالب نے سب پہلے نہا بت واضح طور پرعاشقی کی سطح کو آونجا کیا۔ تهند ببرسم عاشقى صرت كے بهال غالب مى سے آئى جے عگرنے تادبيب رسم عاشقى مك بيونجاديا۔ اب نك تريه روايت على آئى تى كى مغراء عاشق كے جذبات دا حماسات كى رجانى كرنے پر بوراد درصون كرديالرتف في جكرك بهال محبوب كے جذبات واحساسات كى بھى ترجمانى لنى ہے! شاعر (عاشق) وصال محبوب كى خوام ش كا اطهار كريكا لذاس كابهت زياده امكان سے كه وه تهند سے گرجائے بیکن جب بھی وہ محبوب کے جذبات کی ترجمانی کرلگا' اصنباط واحر ام کے واکرہ سے قدم با ہر مذنكال سكيكا - اكراس نے اليماكيا توخود اپني نظرے كرجائيكا يحكم عشن كے غلب بي مجوب كي عقت كو كبھى نىيى فراموش كرتے -ارووكے عام شغراء كے بهال مجوب كاكر داركچے زبادہ ملبند باول بند نہيں ہے ہندی شاعری کی دوایت یہ ہے کہ اظہار عشق عورت (بیری) کی طوف ہے ہوتا ہے اوراکنزور و بہجدی کا اظہار ہوتا ہے ۔ طلب وصال کا نہیں ۔ بہی سبب ہے کہ اس طرح کی شاعری کا دائرہ کتنا ہی مختفر کویں نہو اس کی باکلامنی مسلم ہے ۔ اُردوشاعری میں عورتوں کی طرف سے مردوں نے رعیٰتی میں جن باتوں کا اظہار کی اس کی باکلامنی مسلم ہے ۔ اُردوشاعری میں مورتوں کی طرف سے مردوں نے رعیٰتی میں کچھ منہ کچھ کہ کھا جا سکتا ہے لیکن کیا ہے ۔ وہ انتی شاعری نہیں ہے جنی کہ ذو ہنی او باشی ۔ رئیتی کے جو از میں بھی کچھ منہ کچھ کہ اجا سکتا ہے لیکن وہ جن کی خوابش میں بات کی غاذی کرتی ہے وہ اپنی جگہ برقائم رہتی ہے ۔ ہمارے عام شعراء کے مجوب وہ تی کرنے وہ تی کرنے کہ وب کو ہرشخص اپنا نا چا ہم بگا اردوشاعری کو یہ زاوی کی خوابش ہم میں آ ہے بی آ ہے بیٹا ہوگی تھگر کے مجوب کو ہرشخص اپنا نا چا ہم بگا اردوشاعری کو یہ زاوی تھگر نے دیا۔

تحکرکواصغرے بڑی گری عقیدت ہے لیکن شاعری ہیں وہ صغر سے بالکاعلیوہ ہیں جہنر سے ان کاشغف شخصی ہے شاعرا مذہبیں جبل حالی کا عالب سے تفا۔ صغر کے بہال کنیک ذیادہ فیزبہ کہ ہے تعکر کے بہال جذبہ کی شاعری جن کی شاعری ہے تعکر کی مشق کی مصرت کی مجبوب کی ہاصغر کے بہال تصوف کاعمل حل میں اندا و بینے ورج کی من کی شاعری ایدا ہی تصرف کی میں ہے جہنر دیا میں اندا او بینے ورج کی حن کی شاعری ایدا ہی تصوف کی میں اندا او بینے ورج کی حن کی شاعری ایدا ہی تصوف میں میں ہے جہنر کے ایک اندا او بینے ورج کی حن کی شاعری ایدا ہی تصوف میں کی شاعری ایدا ہی تصوف میں میں میں میں کہ جرحد میں کی شاعری ایدا ہے سکی کام لیا ہے سکی میں میں صن کی حبر میں کے ایک جرحد میں کی شاعری یا شاعری یا شاعران حن کاری بین تصوف سے کام لیا ہے سکی میں میں میں میں کہ جرحد

یمان کا تفتون ان کے مفصد کے لئے کارآ مدہد سکتا تھا اُردوشاعری میں نفتون کو مختفدات کے ارائہ مدید سکتا تھا اُردوشاعری میں نفتون کو مختفدات کے ارائہ مدید سکتا تھا اُردوشاعری کا مدار نفتون پر رکھا فہ کہ تفتون سے نکال کرمن کا روحن آفریں استخرنے بنایا ۔ استخر نے اپنی شاعری کا مدار فلسفہ کا شاعری پر نہیں اِ استخرنے کا شاعری پر نہیں اِ استخرنے بیت کسی کی کہ و مرد وہ اپنی طبع حُن شناس وحُن شعاد کے نشے۔

حسرت کے بیمال زبان و سیان کی اسی بسیافظی ملتی ہے کدان کے الفاظ اور تراکیب کی غرابت یا چانک پن مجی مزہ وے حباتی ہے۔ اکثر بیغرابت ہی ان کانشان دیتی ہے۔ بیجول کے مانندوہ اس معصوم أوربخ كتفف بيركه انكا جابجا كهل كهبينا اورزباوه مجالامعلوم مون لكتاب يبيرهى سادى بأت كولغيرسى فلسفه بإ نتورنيت كے مزے سے كہناا ورس كہدالنا حسرت كاج صدب وه بات كہدكر تو خوش ہوتے ہی ہولیکن اس احساس سے اورزیادہ نوش ہوجاتے ہیں کدان کی باتوں سے ووسرے اُن سے مہی زیادہ خوش ہوئے برخلاف دوہرے کم سواد شعراء کے جو بات اس طرح کمیں گے گویا ونیا میں وہی اس بات ك كهن ك لي بيج ك في اوراكر بم آب أس من جيس ياس كى قدر مذكرين نو المدكى غضب باردس کے ادب سے دریں اغرال میں توازن حسرت نے بیداکیا۔

داغ كارنگ اُردوشاعرى سے نه جائيگا۔ اس لئے كدوه كوئى رنگ نهيں ہے بلكہ ہمارى عرى

اور ہماری زندگی کے بنیادی رنگوں ہیں سے ہے۔ وہ ہمین کسی نکریش کل میں زندگی اور زما نہ سے ساذباز
کرتا ہمارے ولول کو اپنی شوخی اور سے رادت سے جیونا جیمی تاریب گا۔ واقع کا یہ رنگ حرت کے بہال
برٹ پیند بدہ انداز میں طبوہ گرہے ۔ لیکن مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہماری زندگی سے
سوخی اور شرادت رخصت ہورہی ہے ۔ جس زندگی میں لینی اور نفرت داہ باچکی ہو وہاں شوخی اور
سنرارت کا کہال گذر ا غرول گو آج بھی بیدا ہور ہے ہیں لیکن بنیں بیدا ہوتا ہے تو حسرت کا نام لیوا
بیر تردوکی بات ہے۔

میراخیال ہے کہ تگری شاعری سے شراب کو جینا نفح بہنچا ۔ اتنا نشراب سے تگری بڑی کو میں کو منہیں بہنچا ۔ نتمراب پی کر نشاعری منہیں کی جانی ۔ جس طرح آج کل کے بہا ہی شراب پی کر فوجی باحبہ کی گئت برمحا و جنگ پر لڑنے مرنے جانے ہیں ۔ در اصل شخصیت نشراب ہوتی ہے جمال سے شاعری نشہ بن کر برآمہ ہوتی ہے ۔ جس طرح سے شاعری نشہ بن کر برآمہ ہوتی ہے ۔ جس طرح سے ہوا موج شراب!

شراب نشر نہیں بیداکر نئ نشر شرابِ بیداکرتا ہے تھگر میں جو اضطراب و آیجان ہے وہ شراب کا نہیں ہے "وریا بوجود خرکشیں موجے وارد" إجولاگ یہ بناتے ہیں کہ شراب جھوڈ دینے ہے تحکر کی شاعری کا تارو پود ڈھیلا ہوگیا۔ وہ در اصل حب گرے شراب پینے بائزک کردینے کے داتعات پر نظرر کھتے ہیں بی شاعری برغور منیں کرتے۔ یہی مغالطہ اُن لوگوں کو ہے ہو حاتی کی غزلول کو دیکھ ہیں کہ مغرل ترک کرکے حاتی شاعری برغور منیں کرتے۔ علی کی غزلول بران کی لعد کی نظموں کی بٹری واضح کرکون کر سکتا ہے کہ وہ غزل بر اکتفاکرتے۔ حاتی کی غزلول پر ان کی لعد کی نظموں کی بٹری واضح برجھا بیں ملتی ہے۔ حکر کی شاعری دمکھ کر مجھے اکثر محسوس ہوا کہ بیٹے فض شراب نڑک کئے لیٹے بیٹر ساعری کی بنیا و شاعری بر رکھنا جا ہے اپنی شاعری میراکھ الیا خیال ہے کہ شاعری لیے نصتور یا مسلک کی بنیا و شاعری پر رکھنا جا ہے اپنی شاعری میراکھ الیا خیال ہے کہ شاعری لیے نصتور یا مسلک کی بنیا و شاعری پر رکھنا جا ہے اپنی شاعری میراکھ الیا خیال ہے کہ شاعری لیے نصتور یا مسلک کی بنیا و شاعری پر رکھنا جا ہے اپنی شاعری میراکھ الیا خیال ہے کہ شاعری لیے نصتور یا مسلک کی بنیا و شاعری پر دکھنا جا ہے اپنی شاعری میراکھ الیا خیال ہے کہ شاعری لیے نصتور یا مسلک کی بنیا و شاعری پر دکھنا جا ہے اپنی شاعری کی تصور یا مسلک پر دندر کھنا جا ہے اپنی شاعری میراکھ الیا میں کہ کو بیے نصتور یا مسلک کی بنیا و شاعری پر درکھنا جا ہے اپنی شاعری کو کھنا جا ہے گ

مجھاس خیال سے اتفاق نہیں ہے کہ تھگر حبد بدار دوغول میں ایک نیامقدر سے۔
حس کی کمیل ہوجی ۔ اور بہ مفتدر کچھ بہت مہتم بالشان مفتدر نہ تھا۔ بہیویں صدی میں ار ووغول کا مفترر حسرت ۔ فائی۔ اصغر و تھگر حیاروں کے علام پر تمل کھا۔ انبیویں صدی کے خاتمہ پر ہماری غول مفترر حسرت ۔ فائی۔ اصغر و تھگر حیاروں کے علام پر تمل کھا۔ انبیویں صدی کے خاتمہ پر ہماری غول کو ہمارے کا من اور کھن سے گذر نا پڑا ۔ اور کو ہمارے کا من اور کھن سے گذر نا پڑا ۔ اور غول ان بیارول سے گذر نا پڑا ۔ اور غول ان بیارول سے گذر نا پڑا ۔ اور غول ان بیارول میں عبوق کی جن کی طرف اور بیرات اور کھا ہے۔ بہیویں صدی کے

رنصف تک بہر بینے بہو بینے ان دلبتالوں ہیں سے اصّعز اور فانی موض نفا میں آگئے ۔ حسرت کے بارہ ہیں اُوپر عرض کر حیا ہول کہ ان کے بیر وال معنوی بھی معدوم ہونے لگے ہیں۔ اب صرف بھر رہ گئے ہیں۔ اب صرف بھر رہ گئے ہیں۔ بذات خود مجھے کچھ السامحوس ہوتا ہے کہ موجودہ بحرانی وہیجانی وُور ہیں غزل کھیں مجار رہ گئے ہیں۔ بذات خود مجھے کچھ السامحوس ہوتا ہے کہ موجودہ بحرانی وہیجانی وُور ہیں غزل کھیں میں عرص میں وہ عناصر ہیں جواس وُور کے آسٹو فِ آزمان میں عرض کے اسٹو فِ آزمان میں غزل کو تب و تاب و بینے رہیں گئے اِ

くいいいいいいいいいいい



(آل احديمود) مجگرا کی رومانی شاعر ہیں۔ رومان کسی مقیقت کو ہی خوابوں میں مبیش کریا ہے عَبُّر کے یمال بھی خواب اور عنیقت کی وهوپ جہاؤں نظر آنی ہے ۔ حکرنے ساری عمرض اور عشق کے نغے گائے ہیں بحن وعشق کا نصردان کے بہال باوج داہنی لطافت ابینے دصند لکے ابية جلوول اوراس كے بروول كے ابك زنده اور عقبقى تفتور - ان كاعشق رومانى - وه حن کوایک قدر مطلق مانتے ہیں مگران کے بہال حن ایک مادرائی پر جیا بیس نہیں -ایک زندہ اور نابنده حفیفت مے عمر کے حسن کا نفتور استخر کے نفتور سے مختلف ہے۔ اگر جروولوں میں کھرمناسبت بائی جاتی ہے ۔ صونی حن کے ایک مجرد نفتورسے عثق کرتا ہے۔ اُسے ساری کا منا یں ایک ہی حن کے مظام رنظرا تے ہیں۔ جگر ہی اس تصورے کھیلتے ہیں گران کے یہال ت

کے ارصنی و مجازی مبلوات نفایاں ہیں کہ بدروش پر جہائیں ابک مجسم سنعلد بن جاتی ہے یجگر کے يمال حن كاتصور اصغرت زياده مسرت كى يادداتا بعد يحترت في هنين بين رومان الماش كيا-تحكرنے صنيفت كورومان ساليا - دونول نديم بھى ميں اور جديد بھى حضرت اور حكر ماغى نهيل يو -وہ بیزار کھی نہیں ہیں - المول نے زندگی اور حن کو حبیبا پایا ہے بے نقاب کیا ہے - حمرت مے یمال زیادہ گرائی اس لئے نظر آتی ہے کہ اس میں نفسیاتی حقائن زیادہ ہیں تیجگر آج سے دش سال ببلے اس گرائی تک نہ بہنج سکے سفتے ۔ مگرا کی عرصہ کی طوفانی اورجذ باتی زندگی کے بعد ان كے بيال ايك عليم إو آيا - اسول في سنديكى كے سات ليف سرايد كا جائزه ليا - وہ افسغر كے اور فریب جانا چاہتے ستے مگر ان کی افتاد طبیع نے انہیں حسرت کے قریب کردیا۔ چانچ اس نے مجموعہ میں جو ایک طرح تحکر کے عالم ہوش کا کلام ہے تحکر کی عشقتبہ شاعری میں گہرائی اور حنيفت نظراتي ہے -اس كى وجه سے ان كى رومانيت وقيع ہوگئى ہے اور ان كا دبى مرتبہ تحكم -اس اجمال كي تفصيل صروري ہے -

مجگری زندگی خاصی رنگین ولجبپ اور پرکسیت رسی ہے -ان کی ولوانگی اس کے صحنیہ کہی جاسکتی ہے کہ اس میں سود و زبال کا وہ پہاین ندیجا اے جو عام لوگوں کو دینوی کامیا بی اور

خوش حالی اور متوسط طبقے کے مشینی حکیر کی طرف ہے جاتا ہے۔ اُن بیں اپنے جذبات دمیلانات کے لئے بيظا مرى قربابنيال كرنے كى جرأت تقى - ان كى جوانى ديوانى تقى - ان كے بهال ساقى وصهبا دونول " گری داستگی ملتی ہے۔ اُن کی رندی اُن کی او بی زندگی کا ایک لازی جزو ہے۔ اس سے الن کی شخصیت بیں ایک صدافت پیدا ہوگئی ہے ہو بعض بزرگوں کی رعونت اور مراجن بابند بول کے مفابلے ہیں زیادہ فطری اور دلکش ہے۔ رندی اور منافقت میں ازلی بیرہے ۔ جگرمنافق نہیں يل - وه اپنے ماصنى برشرمنده بھى منيس بين - صرف وه ماصنى كو بينچيے جبور شيكے بين - اينول نے عشن کیا ہے اور اس عشق کی آ منے میں جلنے اور مگیطنے سے ان کی آواز میں کے اور آنکی شخصیت میں گداد بیدا ہوگیا ہے۔ان کےعشق نے المنیں اس و نیا کے حن اور حبیوں سےعشق کرناسکھا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اس مجازی حن میں امنیں گرے ابندائی نقوش کی وج سے ایکے حس حفیقی کی جھلک نظر آتی ہے۔ تھگر جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہندوستان کے سلمان نفرفاء كاوه متوسط طبقة ب جواب دوز بروز مجرتا جار مام مداور موجوده ووركي بوش رباتليول كي تاب سين لاسكتا - إس طبقة كو ماصى سے محبّت - تهمذيب دشرادن كى پرستش - ايك مذہبي عو چنداخلاتی فدرس ایک مهم سی انسانی دوستی ورنے بیں ملی تنیں عگرامنیں فدرول پر بیام سے

جوان ہوئے توسنباب کے لفاضے اور فطرت محمط لبے انہیں بہانے گئے۔ چنا بنجہ اس وور ہیں ان کی زندگی کے دور خ منے جذباتی طور پر وہ شاعری اور رندی کے بچاری تھے۔ ذہنی طور پر وہ ابنی چند فدرول کے دلدادہ ہیں عبنیں سولت کے لئے مشرقیت کد سیجئے۔ یہی وج ہے کہ عالم ہوش ہیں بطاہروہ اپنی زندگی کے بڑے بھرلوپہ اور جاندار حصے سے بغاوت کرتے ادر اپنی ذہنی فدرول كى طرف لوطية نظر آنے ہیں سطی نظر سے دمکھا جائے تو تھ كركى دندا مذناعرى كے مقابلے ين ال كى موجوده شاعرى بے جان أور جي نظراتى ہے كيكن انصاف كانقاضايہ ہے كه ان كى ر ندی و ہوش دو نول کی بنیادی خصوصیات کو الاش کیا جائے اور ان بی جو محدیت ہے اُسے نمایال کیاجائے تھار کے بیمال بد وحدت موجود ہے اس کے اصاس کے بعد ال کی موجودہ شاعری کاصیح مقام نظر آجاتا ہے اوران کے عالم ستی اورعالم ہوش دونوں ایک ارتقائی سلسلے بینسلک ہوجاتے ہیں۔

تعبر کے نزدیک زندگی کی سب سے بڑی تقیقت جال ہے آن کے کلام ہیراس جال کے ختر کے نزدیک زندگی کی سب سے بڑی تقیقت جال کی پرستشن ہیں فرق ہے جال کی مقودی اور فلسفۂ جال کی پرستشن ہیں فرق ہے جال کی ایک قدر طلق کی حیثیت سے پرستش زیادہ سے زیادہ ایک کا احساس جھی جہز ہے جال کی ایک قدر طلق کی حیثیت سے پرستش زیادہ سے زیادہ ایک

نواب کی بیتن ہے جس کا نثر مندہ لغیر ہونا بہت شکل ہے تھگر کے مزاج میں وہ فلسنیا نہ گرائی وہ وحدت ذہنی وہ نجیدہ فکر نبیں ہے جوشلاً غالب اور اقبال کے کلام میں ہے اس کئے قبار کو غالب یا اقبال کے معیاد برابرگھنا غلط ہوگا۔ وہ تمیر و مؤتن واغ وحسرت کے ولبتان کے شاعر ہیں ان سب تعراد كيهال ايكاليبي شديد جذبانيت ملتى ب كه وه ال كى زندگى بن جاتى ب مكراس جذبائيت كوفلسف تشمجهنا جإہئے مزاج قرار دبیا چاہئے بعین تنگر مزاج کے عتبار سے جمال بریت ہیں وہ حس کے ٹیجاری ہیں اور س کے اوا شناس -ان کے عشق نے امنیں زندگی کے برشم کے کامیاب اور ناکامیاب تجریات ویُے ہیں ۔ انکی ناکامیول نے انہیں فاقی کی تنوطیت کی طرف مائل نہیں کیا ۔ انکی کامرا پنول نے انہیں واع كى شوخى وشموارت كے وصلان برجانے سے بھى روكا - وه صرف عاشق تنبس بيں عاشق شاعريس تطيع انتعارى يرحبها ئيول بس زندگى كيعض كنا فسين مقدس اور نوراني سبكيراختياركرليتي ببن الطافنول كى آج تاب النيس كنافتول كى وجست ہے مگر بيال ايك كو اجھاا در دوسرے كو بڑا كہنے كے بجائے وونوں کے رشتے کوتسلیم کرنا صروری ہے تیجگر کے عشن میں ایک تندریت انسان کی صحت مندسنی كشش ب مكريه مريض عشق تنبي ب أن كي دومانيت ايك جذبا في تخيل برست اورسز بع الحس انسا كى روما سنيت ہے 'حسن ان كے نزو يك محصن علوه بامحص برد ہ محصن سيشفاف بامحص لاله وگل اور سرق فبا

بھی مانتے ہیں۔ وہ بانی سیباد کے رنگ رئے میں ظلوم کی فرباد کا عالم دیکھ سکتے ہیں وہ حسن کو اس قت کا مل جانة إي - حب أس بي عشق كي كتاخ نكابي شامل موجائه انكامجوب فديم أردوننعوا كابيرهم سلك نزكِ ترتم بييند نهي مين وه سيني بي ول اور ميلوبي جذبات ركفتا ہے ۔ وه طلم محى كرتا ہے اور رحم بھى -بجلبال تعمى كرامات اور تعيول بهي برسانا ج وشوخ بهي ب اورشرميلا بهي اقتاب بعي مع اورما بها بھی -اسی وجہ سے حکر کے بہال محبّت بھی محص ایک و کھ کی وانتان ایک طویل سلسلہ ہجران ایک لاننائى غمى مليس ہے۔اس ميں جائے اور چاہے جانے كى لذت ہے۔ يد شاخ كل مجى ہے اور تلوار كئى به ان كى وشى برائة عم كو شادكريين كا نام ب، اس كاعالم اسى د نيا كاعالم ب مكراس سے كائم او بھی کیمی اس ہیں ایک الیا ونت آتا ہے حب آنسو خنک ہوجائے ہیں مرطعنبانی بنیں حباتی کیمی صبح وشام صبح وشام ہی تنہیں معلوم ہونے کبھی کا مُنات ایک ساغ رمزشا دنظر آئی ہے اور زندگی ایک نشہ بیہم ۔ منظركا محبت كالمنفقور روماني موت بهوت مي صحت مند وفيع اور تطيف م به بهار س تهذيبي تعقور كالك جرب اس كے مطابعے سے زندگی اور كائنات كی وسعتیں كم منیں ہو بنن اند نا گی لبركرنے كا وصل کم ہونا ہے۔ د ندگی اس کی وج سے ایک فابل قدر جیز ہوجاتی ہے مگر کے حن وعشق میں

مفكران سنجيدگى اورعبذ باتى سيلاب دونول مصغرل بيس كام ليا كياب يكين بهال بهكهنا صروری ہے کوخول کا ارٹ دوسری حیز کے لئے زیادہ موزوں ہے۔غالب سے پیلے غول مین نغول صديب ولبرى بإساغ رسرشار كاذكر زياده تقاء غالبَ نے اردوشاعرى كوايك زين ديا اور عزل كى مزيت کو کا سُنات کے درواسرادسے اشاکیا ۔ غالب سے غرل کو فائدہ بھی ہوا ۔ مگرغزل کی لوری تاریخ پرنظروا لئے سے دافتح ہوناہے کوغزل کی اصلی روایت نیر کی روایت ہے۔ یہاں بیسالم منہیں ہے کہ فور غرب کی موجودہ دور کے مزاج کی عکاسی اور اس کی ذہنی قیادت کے لئے کس قدر موزوں ہے یمال بیسوال بیدا بونا به کوغزل کی ناریخ اس کی دوایات اس کے ختاعت مور اس سے رنگ و ت منگ كيا ظام كرتے ہيں - اس سلسلے ميں منقرطور بربر كهاجا سكتا ہے كدغون بهارى صديول كى تنذيب كى سبت جين نمايند كى كرتى ب عزل كاشار ع عزل مي كوجاني ادركجه بإجاني

كے انداز عزال كى تطبعت أور دھندلى تعنابيس اس كى نفاست در بہتے ہوئے بانى كى روانى ايك كلچراً ورنهدند يكي كي علامت بين عزل كونيم وحثيانه صنعب شغر كهي وا مي نهذبيول ك سأئيشفك اورتاريخي تصورت ناواقف مين - مجھے بهال بيكهنالنيس ہے كه بهارى كذست تنذيب موجوده تنذيب وتمدّن سے مهتر با بدتزے - مجھ از صرف بد باد دلاما ہے كوغزل بارى جاتی ہوئی کلچر کاعطر اور روح ہے اور اس کلچر کی سب سے اچھی نمائیڈگی کرتی ہے۔ بہتہذیب جن ندرول كى علمبر دارس غزل ميرسب كى سب آگئى بين -اس كلچر كافروغ اس نوسخال طبقے كى بادولانا ہے جوزندگی کے مسائل کو اشاروں اشاروں میں بیان کرتا ہے اور جس کے سامنے زندگی کے سخن سے سخت ماک لطبیف اور نازک موکرآتے ہیں ۔ حن وعشق بہال محصن علا مات نہیں ہیں -زندگی میں اگرچے زندگی کے ایک جھوٹے سے کو شے سے منعلق ہیں بہال تنعروشاعری کا مقصد نبیں ہے اور اگرہے تو فرمن کو آسودگی اور نازگی دینا 'بہال رندی واحتساب کا تذکرہ' شعرو شاعری و مناوی اینے لئے وہ آزادی الماش کرنا ہے۔ جوزندگی میں بعض مذہبی بند شول کی وجہسے منين ملتى - يەنتىذىپ ندىب كى بعض قارول كالتنزام كرتى بىي مگرندى بىنى باس نے اسلام کے ساتھ کچھ کم کھاٹر این تنہیں کیا ہے اور دیر دکلیا کو محف او تہیں تنہیں برنا ہے ۔ اگر

بے لاگ اورسائیٹفک نظرسے دمکیما جائے توعزل میں ہماری مندوستانی نندیب و نمدن کی صدبوں کی داستان ملتی ہے۔ بین تنذیب ایران و آزران سے لعص نام ادرعلامات لینی ہے اور كيول مذليتى -حب وہال كے لاله زارول كے بيئولول سے بھى بدا بينے بگارخانوں كوسجانى رہى تھی۔ مگریہ ہے ہندوستانی اور ہندوستان کی آب و ہوااس کے مزاج ، اس کی قومی خصوصیات كى المبرداد-اس غزل اوراس كى عابينده نهذيب كے ليے موجوده معزى اورسائيلفك نبديب یفنیناً ایک خطرہ ہے بیکن اس وجہ سے بہیں موجودہ غرز ل گوٹنعرا کی روایات اوران کے خصوص طردِ فكركونظرانداز نهيس كرناچا ہے۔ تحكر كى شاعرى كے مطالعے كے وقت پہلے بيسوالات كھنے چاہئیں کوغول انتشار ضیال اور پراگند کی کوئز تی دینی ہے یا غول واضح اور روشن خبالات سے دُور رہی ہے - پہلے بیسوچنا چاہئے کہ حجکر کے پیال کوئی منفرد کا زنامہ اکوئی اوکھی آواز - کوئی انجافش اليا بھى بے جوان سے بہلے يالون ہوا يا ان كى وج سے روش ہوگيا ہو-اس كے بعداس نقش كى رنگىينى اور صن اور نناعرى ميں اس كى انجميت كاسوال أنبيكا يَحْكِر كِانْغِرْلْ غُزِلْ كا جانا يہج إِنا تَغْزِل ج - عالى ياا نتبال كے تجربات جگرى شاعرى بين وصوند في اور گنجائين بنين يتجگر جس ماحول اورطبنے سے نغلق رکھتے ہیں۔ وہ واغ امیراللدنسلیم اور رسا کا ماحول ہے۔ یہ اپنی روایان کا احترام کرتا ہے۔ گرا ہے زمانے کی زندگی اور اس کے حسن کا اوا تنا س بھی ہے۔ یہ مذصوفیوں کی طرح و نیا و نج دینا جا ہتا ہے اور مذھکیموں اور فلسفیوں کی طرح پہیلیان مجواتا ہے۔ یہ حن اور جمال کا اس و جہ سے اور بھی ولداوہ ہے کہ اس میں ذہنی تسسمگین کا سالا سامان موجود ہے یجگر کی شاعری کا مطالعہ تمیر موتن موتن موتن و ہے کہ اس میں ذہنی میں کرنا چاہئے۔ لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مطالعہ تمیر موتن میں مرف ایک ملکی سی آواز بازگشت بنیں ہے۔ اپنی سے اور اپنا زیرو جم کے اور اپنا زیرو جم کے اور اپنا زیرو جم کے میں کرکھتی ہے۔

تجگری مقبولیت اور شرت کو عام طور سے نقاووں نے تسیم کیا ہے۔ ان کے تغزل '
ان کی رندی و سرستی' ان کے نظیف اشارات اور و کشش کمایات' ان کی حسن پرستی اور شن کاری
سے کسی کو انکار نہیں۔ لیکن نگار کے نقاو نے اُن کے بہال دعوت فکر کم اور دعوت کام ووہن
زیادہ بائی ہے 'و مجنول نے انہیں مشاعرے کا شاعر بنایا ہے اور ان کی شاعری کو ہلی صب کی جذباتی شاعری قوار دیا ہے۔ بہاں یہ کہنا صروری ہے ۔ کہ ان اشخاص نے غزل کے فن اور مزاج اس کی تاریخ اور اس کی روایات کو لظر اندا ذکہ با ہے ۔ کوئی بھی او بی صنعت تجربات کے لئے اپنا وامن وامن و میں موسیع رکھنے کے باوجود اپنی روایت اور تاریخ سے بے نیاز نہیں ہوسکتی ۔غزل مین فکر وامن و میں کو داری کے اور این کی اور میں کو داری کی میں کو داری میں کو داری کی کو این کا داری کے سے بے نیاز نہیں ہوسکتی ۔غزل مین فکر

کے لئے گنجائش ہے مگرا سے جذب بن کر آنا جا ہئے ۔ اور میرا خیال میہ ہے کہ اچھی اور بچی شاعری میں بھی محض فکرسے کام ہنیں جلیا، سے جذبانی گرمی جا ہئے۔ غزل میں غالب نے سب سے بہلے فکر كوعبكه دى مكرغزل ميں اس مفكرا فرسخيدگي كي كنجاكش نهيں ہے جونظم كے لئے موزول ہے۔ غالب حاتی اوراقبال کے چند مخربات کے باوجود اچھی غرل میں تطبیف اشارے صروری میں غسنل پرچائیول سے روش ہے اسے دل کی وصوب لپند بنیں - ہماری شاعری کی صحت مندروش اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آزاد اور حالی کے لعدے ہمال نظم کے ذریعے سے سخب دہ مقصدی شاعری گئی ہے نظم کی حمیر اس کاربط و سلسل اس کی آزاد نفنا ،بڑے سے بڑے اورگرے تگرے خیال کونفسیل سے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں غرل کے اشارات اس کی جیرتی تصویرین بهاری معلومات میں اصنا فرنهیں کرسکتیں۔ بهارے جذبات میں گرمی و بطافت پیداکرسکتی ہیں۔ نگار کے نقاد کا خیال ہے کہ متفقل کی زندگی غرال کی آواز بر آواز دیگی -میں اتنا فوش فہم بنیں ہول بیرا خیال ہے کوغزل کے آرٹ کو آپ مقورًا بہت بدل سکتے میں گر اس نظم منين بنا سكة . مذ بنانا جامة - بال غزل ك أثر ت نظمول من تغييرا وتسلسل كاخون كريكة بین - اقبال کی مبت سی شه د نظمول میں یہ اثر موجود ہے" یشمع وشاعر" جو بانگ درا کی مشهور نظمول میں

ہے اس انزکو اچھی طرح ظاہر کرنی ہے خصر راہ سے انبال نے صحیم معنی میں نظم کہن سیکھی ۔ ہوش كفظمول بين اب بحى غزل كے اثرات ملنے ہيں ۔ وه سرليج اور ملسل خبالات مبين منيں كرتے۔ مختلف تصویروں کی کثرت سے ذہن بر ایک مجوعی انر جھوڑ جاتے ہیں ۔ان کی کئی ایم فظمول بی ایک ہی خیال کو مختلف بہلوؤل با مختلف تی شبہول با استعاروں سے اواگیا ہے خیال میں ترقی یا جامعیت شیں ہے۔ اقبال یا جوش کی مثال اس لئے دی گئی کہ غزل ادر نظم وولوں میں ایک ہی فن للاش منیں کرنا چاہئے فرل کا آراا ایک محضوص تہذیب میں مخینة ہوا ہے اس آرائے لنے ایک روشن سنقبل کی بیٹیبن گوئی کرنا اس سنقبل کے روشن ہونے کی ایچی ولیل ہنیں ہے اور يذهبيتين كوتى كى عادست الجهى چېزې - فانى اور عكر عب غزل اور نظم ميں فرق كرتے ہيں اور غزل كہنے والے کونٹاعراً ورنظم کے برت ارکو ناظم کہتے ہیں تو وہ وونوں کے بنیا دی فرق کو واضح کرنے بس غلطی نہیں کرتے اغلطی وہ غزل کے شاعر کو نزیج وینے میں کرتے ہیں نظم کہنے والا غزل کوشاعر سے کسی طرح كم درج كاناع رنبيل ب ملكه اكرغورت ومكيما جائے لذوه اپنے جد بد دين اور نئے اوبی تنعور کی وجہ سے غربل سے بہتر ' جامع اور ترقی بافنة صنف کاعلمبروارہے ۔غربل کے وراجیہ سے ہم موجودہ نسلوں کی ذہنی عکاسی توکر سکتے ہیں۔ مگراس کی نیاوت بنیں کرسکتے ۔ نظم اس ذہنی تیادت

کے لئے زیادہ موزوں ہے ، ادب کو ہم زندگی کا مین ہی نہیں کہتے - زندگی کوسدهارتے اورسنوالنے کا ورائعیہ مجھتے ہیں ۔ ہم شاعری کو پیمیری ماستے ہیں۔ غزل ہیں بیرپیری ممکن تنبیں۔اس کے لئے نظم کی وسعتیں اورگہرائیاں زیادہ موزوں ہیں ، غزل کے شاعر برید بوجھ رکھا جائے تو یہ آسے نہیں الماسك كا - وہ بعض مخصوص لمحات ميں بعض اشارات كے ذريعے سے اس سيميري كسينے سكتا ج - مراس کاآرا اُ سے زیادہ دبرتک اس مبندی پر نہیں رہنے دیگا ۔ غرل کا کمال میہ ہے -كروه اچهاآئينے إلى المبين كى المبيت سے الكاركرنا بھى كفر ہے اور آئينے كو الخبن مجھنا بھى -اس لئے تھگری شاعری میں اگر دعوت فکر کم ہے تو اس دحبہ سے کہ وہ غزل کے شاعر ہیں اوہ اسی غزلول کی وجہ سے زندہ رہیں گے اپنی نظمول کی وجہ سے منیں - ال کے مزاج ہیں اورنظم کے فن ہیں مناسبت منیں ہے اسی وجہسے ان کی نظموں میں غول کی خوبیال ورخاسیا ملتی میں نظم کی غومیال اور خامیال نہیں ملتیں وعوت فکرنے فافی کی یا سیات کو قنوطیت بناویا يتيرنے اس كرسے ابنا وامن بچایا -اسى وج سے تير فانى كاسامىدب شعورىد رکھتے ہوئے بھی فانی سے بڑے شاعر ہیں اور تھگر کی غزل فانی کی گرائی اُن کی انفراد بیت ان كى نشريت كون يهني موئے بھى بمارے لئے زياده صحت مند رنگين ولكش اور جا ندار ب -

فَانِي كَ طرح تَقَلَّر نِهُ مِي موت كوامِين منيس تمجها - انهول نے بھی شب غم كى برستارى نبيس كى -ا المنین زم خم سے محبت کی میں نہیں ہوئی عرفان غم سے ہوئی - اصغری بطافت ان کی روح نشا ان کا نبساطِ ذہنی جو ہیں اس ونبااور اس کی لطبیت ماؤیت سے الگ کرتا ہے تجگر کے لس كى بات نهيس تِحكر حب اصَغر كى تقليد كرتے ہيں تو وہ اپنى عظمت كو منيں سمجھتے۔اصّغر كى لطآ مكسينيا سرابك كيس كى بات نهي ہے اسكے لئے ابك رہے ہوئے مدنب شعود كے علادہ مقورے سے ما درائی انداز نظری می صرورت ہے تھگری شاعری بڑھے لکھے عوام کی عجمہ يس اسكنى ہے - أن كے جذبات كى دھوكن اس ميں موجود ہے - ان كى داستان حيات كے نقوش اس میں مجھرے پڑے ہیں وال کی محرومبول اور کا مرا بنول ال کے عبیش وغم سے اس ہیں زندگی آئی ہے ۔ جگر کے بہاں جولذ سبت ہے وہ وآغ سے زیادہ مُهذب ہے اور موتن سے کم تقاب پوش - اس میں لذّت پرستی کی تلفین نهیں ملتی - زندگی اور اس کے حن کی چاشنی ہے -مجنون نے جس کو ہلی جلکی جذباتی شاعری کہاہے اس میں وزن کم مہی مگر بطافت کی کمی نہیں غول دراصل فن تطبعت ہی ہے جگر کے ہمال جو دنگ مشاعرہ یادنگ مفل ہے اسے مجی میں بڑی چیز بنیں سمجھتا - ترقی پیندوں کے ایک بہت بڑے مشاعرے ہیں جو وسم علالیا ہیں

لکھنٹو ہیں ہوا نقا عمر کی ایک غول کے سامنے اور سرے شعرا کی نظییں اور غزلیں بلاوج ماند منیں بڑگئی تقییں -اس غول کامطلع یہ ہے ہے

بحکر جمیل خواب پرلیشال ہے آج کل شاھر تنہیں ہے وہ جوغز ل خوال ہے آجکل اس غرل ہیں جے وہ جوغز ل خوال ہے آجکل اس غرل ہیں جفاظم مجھاگیا ہے تھگر نے ایک زندہ احساس کا ثبوت ویا ہے۔ عمر کی بخبت گی ورحذباتی طوفالوں کے تغیراؤنے تھگر کو فرار تنہیں سکھایا۔ آسے زندگی کے وکھ در دستے فربیب کر دیا۔ اُن سے غم میں خم داندہ گیا۔ یہ معمولی بات تنہیں ہے۔

تعگر عبدید نیس بین - وه ایک معنی بین ابدی (AGELESS) بین - اس کا بین اس کا بین الله بین الله که تعگر عبی بین ابدی فدرول کا قائل بول - اس کا مطلب بیر ہے کہ تعگر حن عبدیا کو متا اثر کرنے ہیں ۔ جن نارول کو چھیڑتے ہیں - جو نعمہ الا پنے ہیں اس کی نعمگی بڑی ویر بااور بائیار بجیزہے - میں اس بات کو ایک مثال سے واضح کر وول - فرآق کی غوزل عبدیہ ہے اس میں حبدید نومن کی کا دفرما تی ملتی ہے - اس سے غزل میں ایک خوشگوار اصافر ہواہے -جو موجوده وور اس کی کا دفرما تی ملتی ہے - اس سے غزل میں ایک خوشگوار اصافر ہواہے -جو موجوده وور کی اس کی کا دفرما تی میز لول کو جانے اور سمجھتے ہیں وہ غرال کو ایک سیاا حماس جبی دیتے اور سمجھتے ہیں وہ غرال کو ایک سیاا حماس جبی دیتے ہیں کی کا حضول اور اس کی میز لول کو جانے اور سمجھتے ہیں وہ غرال کو ایک سیاا حماس جبی دیتے ہیں کہ بین کا رایک سیال دیا وہ میں میں می دیتے ہیں مگران کے بیال ذیا وہ میں می مواری کم

ہے اسطر تغرب کے لحاظ سے جگران سے بہتر ہیں۔ فراق نے غرب لکو عبد بدو ہن ویا۔ جدبد فرہن کو خوشگوار اور مجم آبنگ رجپاؤ منیس و با محکرکے بہال ایک میم میں منگی اور رجی ہوئی کیفیت ملتی ہے بو جدید شری مدرب مساس اورسیار م و فران کی زبان می وه دوانی تندین من وه کوری اور تضری کیفنیت منیں ہے او و والہا نہیں نہیں ہے جو حکر میں ہے ال کے بہال وہ بمواری کھی ىنىيى كى جومئلاً جذبى عجاد ، فيفن كى غرول بى ملى بى عنى جديد اورفديم كى خوسكوار آميز عزل این مولی کام نبیں ہے ۔ اس میں خون عگر بینیا پڑنا ہے ۔ غزل میں فرآق کی ایمیت مم ہے مگروہ وصلی دُصلائی جاندنی جو مگر کے اشعاریس ہے فرآن کے بہال نہیں۔ تعكر كے يهال نغول اوريس في كى طرف ميں اشاره كر حيكا بهول كين تغزل اوريش تو دُوسرو كيهال مي ج- آخر جگري الفزاوب كيا به و جگركي اين آوازكون ي جود وه تقريفرا مطأوه مے کیا ہے جے ہم مزاروں آ بہوں اورکروٹوں میں بہجان لیں ؟ حکرنے عشق کی انانیت اورخودداری برباربار زوروبا ہے ۔ حکر کے بہال مجی کجھار عاشق خود مجوب بن گیا ہے۔ یہ در اصل فہن کا وہ جادُو ہے نخبُل کا وہ فلسم ہے جس میں میں کھی کبھار عاشق اور شاعراسیر ہوجاتا ہے۔ ان سم کے نتعار كافي بين محرية عكر كابراكارنام نهيس ب يتفكر كي بهال عنن كي نفسيات بعي ملتي بين - توجه بي نها بيت

اور نظر کم انسکین ہے اور نسکین بنیں اور ام ہے اور آدام بنیں۔ وہ آنسوج نظر بنیں آتے یہ گرکی دانظر کم انسانی تجرب کے ساتھ روح انسانی کے مخصوص کیفیات سے بھی آشنا ٹا بت کرتے ہیں۔ مجربھی تگر کے اصلی رنگ کو سمجھنے کے لئے ان کے بہ چند انتعاد و یکھٹے :۔

من کے ہرجمال میں پنیاں میری رعنائی خیال تھی ہے اذكسى توجيس اشارات كوفر بلكے سے نبتم میں كنایات كا عالم تومحتبت كولا زوال سب دندگی کواگر منیں ہے ثبات اسے کمال سخن کے وہوانے ما ورائے سخن کھی ہے اک بات المتى تنبس بية نكه مرأس كادورد ناديده اك نگاه كئے جار ما مول ميں حيين دساده محكس درج نطرت ثاعر سنسے نوغنچہ وگل روبڑے نوشبنم ہے الدب بيلي كمعنسم روز كاربهي بیٹھا ہوں ترے عم کے برابر لئے ہوئے مِشْيارك بْكَارِف مِنْمَ الْنَاكُ ووست ول مي ب اك طبعت سانشز لئ مي وه يول ول سے گذرتے بين كر آمرات كرينونى ده يول آوازديت بي كربيجاني منسيس جاتي

## التداليُّد ستى نناع فلبغيخ كا النهيم كي

تھری شاعری سے تھگرنے اردوغول کی ساری صالح روایات کوجذب کر کے انہیں ایک تطبیت مسم اور دلکش رمز بنادیا ہے -اس کی معنوبت اور نا شرمیر مومن واغ مخسرت سے اثنا ہوئے بغیرواضح منیں ہوتی۔ گران روایات کے ساتھ اوران کے باوجود ایک نئی صحت مند تسگفنة اور بُركبيف اشارسيف ركھتی ہے بواس كى اپنی ہے بحسرت وجگرسے غزل كووه شرستى والبيل لگئى - جوزندگى كى للحنيول ميں كھوگئى تتى - وه كيف و انبساط بھر مائھ آگيا ہو زندگی کی روح ہے اورجس کی وجہ سے زندگی روشن اور گوارا ہے جب گر واغ وحسرت وونوں سے زباده مهذب اورنطبیت نغزل رکھتے ہیں جسرت کی شاعری میں زندگی ہے تھارکی دندگی میں شاعری بھرکے یہاں محبّت کا تصوّر ایک باکیزہ اورلطبعت نصور ہے۔ مگروہ تصور زندگی سے ووربنیں اے جاتا ۔ زندگی کرنے کا وصله عطاکرتا ہے تعکر کاجون وصلہ اور جدوجد سکھاتا ہے۔ حَكْرِ كَ شَبْسَان مِن محبوب كے لطف وكرم سے روشنی ہے تھگرنے فود کھی محبت كى ہے اور ان سے محبت بھی گی گئے ہے بھی کے لطبیف انشرول سے تُطف المانے کے لئے اردوشاعری کی دمز بت اور اشاریت کاعلم صروری ہے تحبگر کے رو مانی تفتور سے حقیقت رنگین ہر جاتی ہے۔ وہ زندگی کو ہاں

مرم کمتے ہیں نہیں نہیں کہتے وال کے تفوف اوران کی شرقیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ۔ مگریب سے زیادہ ایم ان کی مهذب رندی ہے ۔

اس دندی کی وجہسے دیر وحرم کے بجائے وہ مے کہ سے میں بنا ہ لیتے ہیں اسی کی وج سے وہ لینے وور کے اہم واقعات سے متاثر موتے ہیں اور بنگال چھپرا کفتیم ہند کے بعد ملک کے فساوات ادر من وسان مين موجوده حكومت كے فول وفعل مين تضاوے كرھتے مين بيعمولي بات نہیں ہے کوفرل کا شاعوا ملک کے ان حالات سے متا تربوا ہے۔ ان کا پیشعر لیہ بین بین مے - نزقی کے وعدول اور رفعت کی زندگی پر بڑی اچھی طنزے م زماندگرم دفتارنزقی ہوتا جاتا ہے گراکھینم شاعرہے کر بُرمنم ہوتی جاتی ہے وه جب د کھتے ہیں کہ ولول کی براحول کے جمن کھلے ہوئے ہیں تو فریاد کئے لغیر نہیں دہ سکتے۔ وہ لك بين ننگ نظري منافعت تعصّب جهالت سے بيزار ہيں۔ شينمي اَ نکھ شعلے نبير بيدا کرڪتي

اسے نفرن عور برنمنیں ۔ یہ کلٹن پرست ہے اور کا نٹول سے بھی نباہ کرنا جانتی ہے۔ یہ یاروں کی یا آئے اور اس کامسلک محبت ہے ۔ یہ اپنی بھارول سے مالوس نہیں ہے ۔ اسی وجہ سے اسکا اشارہ بہدے

چمن کے مالی اگر بالیں موافق اپناشعاداب جی چین براسکتی ہے بلیث کر حمیت دو گھی بماداب بھی

اسى مجيت اور رندى نے ان سے كملوابات -

بهی زمین ترامسکن بهی ترارفن اسی زمین سے تو مهروماه ببیداکر میں وه صاف صاف کدول جو بج فرق مجمین نجین نرا در د در ذنه نب مراغب عنسم زمانه

جنول کی بے مرساما بنول ہر نج مذکر اگر جنول ہے سلامت مزار ما دائن کھلا ہاب زندال تو کہا اس سے حال کہ خود زندگی بن گئی قنب رخسانہ

تعبگرگرنست ندوس سال ہیں لینے قبہ ٹور ہیں بند نہیں ہے امنوں نے اس زندگی کے نور د نار
کوہمی دیجھائے اس کی گرمی اور درستی اس کی لئی اور بے مہری کو بھی شوس کیا جبگر کادل سیج جگہرہے
اگران کو لیب محضوص وائرے کے علاوہ دوسرے ارباب فکر ونظرے ملنے کا موفق ملنا -اگروہ گوٹنے
کے سرو و بے رنگ ماحول کے بچائے کسی بڑے تنہرکے روال دوال علی داد بی ماحول ہیں ہوتے اگر ہوجوہ کے سرو و بورنی ماحول ہیں ہوتے اگر ہوجوہ کرتے دوال کے میں کو اور زیادہ جھلکتی نئی نسلوں کو وہ اور زیادہ جھلکتی نئی نسلوں کو وہ اور زیادہ محصے اور نیادہ جھلکتی نئی نسلوں کو وہ اور زیادہ جھلکتی نئی نسلوں کو وہ واقعہ ہے کہ جگرگر

كے لطبیف اشارول اور عدمینیِ ولبری میں ہماری موجودہ زندگی کے نقش و نگار ملتے ہیں ان کی محبت خ گریجی ہے اور نلوار بھی ۔

میں نے جگر کے اشعار کا زیادہ انتخاب کرنے سے قصداً احز از کیا ہے۔ اس مفدے کا مقصد تجكر كى شاعرى كے مقام اورا ہميت كا تعين بيلين آخريس ال شترول كى طرف اشاره كرناصرورى ہے جواردوغول کے ہرسخت اورکسی مختفر انتخاب میں بھی حبکہ پاسکتے ہیں۔ گدازعشق نبین کم جومیں جوال ندرها دبی ہے آگ امگر آگ میں وصوال مذر م الواتانين کھے كرمزه تك مذائے كى بهادا بكى برس كيا حب كوئى حسين بونائ سركرم نواز سن ال وقت ده يجها ورجعي آت مين سوا بإد كيا تُطف كمين اپناست آپ ښاول ييج كوئى تجولى بهوئى خاص ابيني اوا يا د بيني بنم دوست بيل مندكان من دوست

عشق ہے اور طلب منین نغمہ ہے اور صدابیں

بے کبیت دل ہے اور جئے جا رہا ہوں ہیں خالی ہے شدینتہ اور ہے جا رہا ہول ہیں دہ دل کنال ہے اب کہ جے بیار کیج مجبوریاں ہیں ساتھ وئے جا رہا ہول میں یدس ہے کیا ہوش ہے کیا اکس کوہ خبراس کی لین بے جام ظہور بادہ سیں بے بادہ فروغ جام نہیں صدعترت نكاهسلس فوننانعيب لبكن بطافت بكهة مختفركسال بوبین فاص بیم وجراغ محبت وه آنسوسین بین نظر آنے والے محبت میں اک ابیا وقت بھی ول برگزرتا ہے! كر أنسوختك بوجانے بين طغياني نهسين جاتي لاكه آفناب پاس سے ہوكرگزرگئ بیٹے ہم انتظارِ حمد د ملحق ہے تبرے بغیر رونق ولوارو در کمال شام و کوکانام ہے شام سح کمال عرصه بواكدرسم عبت بدل كئ دامن سابه عاملة حيثم نزكمال وه مزاردسمن حال مي مجھ بھر بھی غنب عزیزے جے خاک یا تری جیوگئی، وہ بُراہی مولو بُراہی۔ ر تنجیصاحب کا قول ہے کہ کوئی نامعقول انسان عفول شاعر منیں ہوسکتا۔ بات صبیح ہے کیکن سارا پھیر معقولين أورنامعفولين كانعين كاب ورنتيرصاحب معقول اورنامعفول كاذرانتخصى أورمحدود أور

بندهاً لكاتصور ركفة بين مين اس اصافي بحفنا بول ممكن به كوني تخص برامعقول بانني كبنا بوباوه خود نامعقول الكين اس كى شاعرى بين معقوليت الدبر بعرال حكرها وب ايك بإكيزة تخصيت ايك اليساس ول ایک دردمندنگاہ رکھتے ہیں اُن کی شاعری میں خاص ہے اُن کی شاعری کے مطابعے کے بعد زندگی كانشد كجمر ره حباتا م، يه كانات كجهدا ورحيين بوجاتى ب يدهن أن كي تخصيت اورصدافت كى بك رنگی سے آیا ہے جب گرکے یمال جو کچھ ہے وہ نون حگرے لکھا گیا ہے - یمان خلوص تھی ہے والم ين يابيردگى بھى اورا يك آب و ناب بھى جگركا بروالها ندېن عمولى چېزىنبىن - يىم اس مېن دوب كر كونين كي بعض فابل قدر متول سے آثنا ہوتے ہیں ۔ حجر كاعثن كانفتور اگرچ افتال كے نفتوركى گرافی منین کفتا مگر بطافت میں اقبال سے کم منین تجگر نے غوال کی بطافت کو قائم رکھا ہے اور اس لطافت سے اُرووشاعری کے کیف وانب اطاکوٹرھایا ہے ۔ حکرے بہاں زندگی محض روح نشاط تنیں ہے افودنشاط ہے۔ ہماری جدیدشا عری زندگی کے اس نشاط کو بعض حقایٰن کی دجہ سے کھوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے حگر کے بہال زندگی اور اس کے حن کے ساتھ یہ والہا مذشغف ایک صحت مندعلامت ہے ۔ اُردوشاعری کو اس کی آج بھی صرورت سے اور بیصرورت مہین میگی -



## بسم الندالر حل الرحيم

(1)

برحقیقت کو بانداز تماشا دیمیا خوب دیمیاتے علووں کو گرکیادیما جستی بین تری به حاصل سودادیکیا ایک ذرّه کا آغوی طلب در کیمیا آغیا آئی خواند کیمیا آئی نادیکیا ایک درّه کا آغوی طلب در کیمیا آئی نادیکیا تیرے دھو کے بین خودانیا تجا تا کیکا اور کیمیا برا با در کوئی دیکیئے والا دیکیا اس جو بید کر در ائس نرا بادیکیا در کیمیا در کیمیا کرئی شائس تروشایا نی سر لیتا ہوااک قطرے بین کیا دیکیا در کیمیا کوئی شائس تروشایا نی سر کیمیا کیمیا کوئی شائس تروشایا نی سر در کیمیا کے جس برم بین در کیمیا کیمی

(4)

ياد سن نخر جب ده نصورس كيا شعرو شباب وحُن كا دريابها كيا جب عنق اپنے مرکز اسلی بر آگیا غوربن كياحسين دوعالم په چياكيا بودل كاراز تفالسے كچھ دل ہى ياكيا وہ کرسکے بیال مذاہیں سے کہا گیا ناصح فسامذا پناسنسی میں اڑا گیا نوش فكر تفاكه صاف ببهيا وبجاكما اینازماندات بناتے ہیں اہل دل ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بناگیا ول بن كيا بكاه ، نكه بن كني زبال آج إكسكوت شوق قيامت بي هاكيا ميراكمال شعربس اتناب ليحتبكر وه مجھ بیہ جھا گئے' میں زمانے بیر جھاگیا

(m)

کوئی جدیت اکوئی مرتابی را عشق اپنا کام کرتا ہی را جمع خاطب کوئی کرتا ہی را جل کاشیرازہ بھوتا ہی را خم خاطب کوئی کرتا ہی را جمع خاطب کوئی کرتا ہی را جمع خاطب کری جس میں نہیں دل وہ بیایہ کہ مجرتا ہی را خمن تو نشک بھی گیا، لیکن بیش کار معشو قب مد کرتا ہی را وہ مٹانے ہی رہے لیکن بیٹل نقش بن بن کر اُبھرتا ہی را وہ مطالب ہی در جے لیکن بیٹل فقش بن بن کر اُبھرتا ہی را جمع کچھ کہ گئیں دل کومیں خاموش کرتا ہی را جم نے نظر بی بھیرلیس تو کیا ہوا مل میں اکر نشا ہی را جمل کرتا ہی کرتا ہی کرتا ہی را جمل کرتا ہی کرتا

(4)

كدازعتن ننيس كم بويس جوال بدرما وہی ہے آگ مگر آگ میں وصوال ندوم تنيين كه ول مرا وقعنِ غم نهال مذر ما مگروه سنيوهٔ فرسودهٔ بيال مذرا زے ده ننوق جو پابندایں وال مارم غوشاهه *مجده بومحس* دو امثال ندرم حجابي شق كواح ل بهت غييمت جان ب كاكياج يديرده بهي درميال مدرم بمن توبرن حوادث سے ہوگ محفوظ مری بلاسے -اگرمیراآسشیاں مذریا جنوان سجده کی معراج ہے میں شاید كتيرك درك سواكونى آستال ندرا كمال زُب بهي شايد هين بُدحت گر جمال جمال وه ملئ بين و بإل و بإل ندر بإ

دل كوسكول رُوح كو ارام السيا موت المكئي كه ووست كا پيغام آليا باختساداب پر نزا نام آگیا جب كوئى ذكر كردسش أيام آكسيا ت يدكه دور باده كلف م أكبا عم ين جي سرور وه منظام آگيا ابنا وہی ہے وقت پہ جو کام آگیا وليوانكي بواعفل موا أميد بموكرياس سوبارحمسن برمھی یہ الزام آگیا دل كي معاملات بين ناصح بشكت كيا میں ہگی کہ سایہ ننہ وام آگیا صباّد شادمال ہے مگر براوسوج کے كياجانئ غريب كسال كام أكيا ول كونه يُوجِيم مسركة من عشق من اكثر تزي لغنب ربعي آدام آليا به كيامقام عشِق ب ظالم كان وأول احباب مجمدت تطع تعلق كري حبث كر اب آفاب دلیت لب بام آگیا

(4)

شعرونغمهٔ رنگ ملهت عام وصهابوگیا زندگی سے حن نکلا اور رسوا بهوگیا اور بھی آج اور بھی ہرزخسم گراہوگیا بس کراے چیم پشیمال کام اینا ہوگیا اس كوكياكيج دبان شوق كوئي لگئى جب يدول شائدة عرض تمتّا بهوكيا ابنی اپنی وُسعت فکر ولفیس کی بات ب جس نے جوعالم بنا ڈالا دہ اُس کا ہوگیا مم نے سینے سے لگایاول مذاب ابن کا مشکراکر تم نے دیکھا والت اراہوگیا میں نے جس بنے برنظر والی حبول شوق میں دمکیتا کیا ہول وہ نیرا ہی سرایا ہوگیا المرسكام سے نہ بارالتفات نازیمی مرحبا وہ جس كونتراعن محوارا ہوگيا وه چين مين جي روش ي بو <u>گانديم با</u>نقاب د نعتاً هرايك گل كارنگ گسرا هوگيا منش جهت أبينه عن تقيفت مع حكر! قبس دادانه نفا مجوردئے کسیلے ہوگیا

40000 7:3-534.59

(4)

and the appropriate

رخصت اے دیر وحرم دل کامفام آہی گیا ردبردے دوست بنگام سلام آئی گیا نتظر کھی رند تھے جس کے وہ جا) آہی گیا باش اے گردوں کہ وقتِ انتقام آہی گیا توبرجس سے کا بیتی تھی دہ مقام آہی گیا مرنفس خودبن كي بخاب برجام آبي كيا التدالتدريمري رك وطلب كي وسعتين! دفعه، رفنة رفنة سامنے حُن تمسام آهي گيا آخرآخراك مقام بيمقسام آبي كيا آفل اقل برفدم برنفيس بزارون نزليس میں یہ مجھا جیسے بھر تک دررجام آہی گیا التفات عثم ساقى كى سبك تابى مذريُوجِهِ الكمال أنكهول كواشكول كاسلام آبي كيا عشن كوتفاكب يليي خشك إماني كارنج ہوشار اےعشق دہ نازک مفام آہی گیا برنگربن شين ابك اكفس كي بيشين

اہل دُنیا اور کھنے رانِ زمانہ تا ہے خود زمانہ بن کے تبیخ بے نیام آہی گیا شوق نے ہر جید صد ہا تفرقے ڈالے گر زندگی کو راس در دِنا تمام آہی گیا صحبتِ رندال سے داعظ کچر نہ حال کرر کا بہ کا ہم کا سا مگر طب رز کلام آہی گیا بے حکمر سُونا پڑا تھا مُد توں سے مسیکدہ پھروہ دریا نوسٹس رند تشنہ کام آہی گیا

LENGTH PROBLEM TO SERVE TO SER

the state of the state of

からしているという。

A LACE WE WANTED

(A)

نشين بي بنين نو بيقنسس كما برائے ہا مقول جینے کی ہوس کیا نضائے متنوق میں بروازخس کیا مكان ولامكال سے بھی گذرها كرم صبياد كے صديا بيں بھر بھى فراغ خاطبر اہل تفس کیا محبت میں خیال بیش ولیں کیا محبت سرفروستسي حال ساري اجل خود زندگی سے کانینی ہے اجل کی زندگی پر دسترس کیا بنا بیٹھا ہے طوفاں ورفش کیا ز مانے پر قیامت بن کے جھاجا فنس سے ب اگر برزادلب ل الويمر تيغل تزئين قفس كيا لهوا تا نهي كينج كرمزة تك نہ آئے گی بھار اب کی برس کیا

(9)

كيك كحظه توسشي كاجب انجام نطرآيا شبنم كومنسي آئي دل غنچول كالبحر آيا يه كون تصور ميں منگام سحسر آيا محسوس موا مسے خودع ش أتر م خيراس كونظرآيا ، شراس كونظر آيا مَيْنِينِ فودعكس أبينه لكرآيا اُس بزم سے ول کے کرکیا آج اثر آیا ظالم مع سمجه تق نظر آيا أس جان تغافل نے بھریاد کیا شاید بيرعب رمحبت كالرنقث أيحرايا گلت کی تاہی برکیوں رہے کرے کئی الزام بوآنا تھا دیوانوں کے سرآ یا يد محفل سي بهي كيا محفل مستى ہے جب كوئى ألما ير ده مين غود بي نظر آيا

(10)

تبرا نصور شب بمه شب خلوت غم بھی برم طرب دعوى شوق اورشكوه بلب مضرم! دل آرام طلب بانتس بس دو مقصوب ایک تیری طلب با این طلب اللي كياك من نباب شيشه برست ونغمه بلب حن مكمل وزب وكريز عشق مسلسل ترك طلب بريت گئي جودل بيرند أوجد بهجر كي شب اور آخر شب ترك طلب اور اطمينان ومكهة توسيب احن طلب ائے وہ درد دل کرحتگر يجهنين كفلتاجل كاسب

(11)

سين مين اگر بودل سدار عبت ببرسانس بيريغيرا سراد محبت وه بھی موئے جاتے ہیں طرفدار محبّت اجھنظرتے نہیں آثار محبت منار موك ب غود ومرشار ميت اظهار محبّت إليع اظهار محبّت تاويرنه مرول بمي خبردار محبت اك يربهي بصاملاز فسوا كارمحرّت توبين نگاه كرم ياركهان تك وم لینے دے اے لدّت ازارِ محبّت سب بيونك في خاروه من مهديات اللهك يكشعسان دخيار محبت کو بنین سے کیا اہلِ محبّت کو سروکار کونین ہے خود غاشیہ برارمحبّت بوعرش کی زوت کو بھی س دربہ مجمعاف اليهابحي كوئي جذربسسر ثبار محبتت من الله الكفائر الكفائر ديكي بي رسة بوك فوار محبّت

ناصح کو ہے کیوں میری محبّت سے مثر کار چرہ سے تو کھلے تنمیں تارِیحبّت بیں اور تیمکیین غم عشق ارسے تو بہ نو 'اور بیا احماس گرال بارِ محبّت! اب عرضِ محبّت کی حجار کیوں نہیں جرأت و مائے ہیں گرم ہے بازارِ محبّت

(14)

غم ب كيازية بصنات وذات غم نهیں ہے تو آرزو منہ حیات نغمٔ ارزو و رفص حسیا<del>ت</del> مرحب عاشقان خرمنس اوقات تُومحبّت كو لازوال بن! زندگی کو اگرنسیں ہے ثبات ہم نے دیکھے ہیں جا گتے ہوئے دِل ہم سے پُوجھوستم کے حمانات ارزو برنفس حیات و مرگ عاشقی بے نیازمرگ و حبات كه گئے وہ سرايك لكى بات باتول باتول بي آج توسر برم آپ جو کھ کسیں بحا، لیکن آب پر بھی ہیر حب رالزامات حنن بى حن حب اوه بى علوه الله الله بجوم كيفسيات عشق وه تشنه كام ب كرج نبركا كهونت مي بهاب ابريات ا سے کمال سخن کے داوانے "ماورائے عن بھی ہے اِک بات"

## (14)

اب جُم كوننس كي مي محتب كرواياد ونیا کے ستم یادانه اپنی ہی وفا یاد نا مركم عرف الخ والے نے كياباد بين وهاب تقام محديد مي ندر باياد اب كات وه اك فعمد بے ساز وصدالاد چھے اتھا جے پیاے ہیال نیری نظرنے اس قت وه مجمد اور مجى آتے ہيں وياد جب كونى حبين بوتا ہے سركرم نوازش مُرنے کی اوا یاد سن جینے کی اوایاد كياجان كياموكيا ارباب جنول كو ابك ب تر دل كا مركة كالم كالم مدت ہوتی اک حاولہ عشق کو، لیکن بالنيس مجركت دامن كيمواياد ال الم التجه كياكام مرى شدن غم میں ترک رہ درہم جنول کر ہی چکا تھا كيول أكمي اليم من ترى لغزش بإياد كيا لطف كرمين اينا بهت آب بناؤل كيجيئ كوفى عبولى إونى خاص ابنى اداباد

## (10)

حسین دل متبتم نگاہ پیداکر پھراک نطبیت ی خاموش ہ بیداکر جسے ہوائے زمانہ بھی نئے نہ نہ کے مدم قدم پہوہ اک شبع راہ پیداکر فعلوص عشق ولفین حیات کے ہمراہ جنون شوق وفسون نگاہ بہیدا کر معلوص عشق ولفین حیال الدید کرا میں مجرکے فروغ جمال الاالتہ نظر میں شعائی کا الدید داکرا یہی زمین ترامکن یہی ترامفن اسی زمین سے تو ہمرو ماہ بیداکر

#### (10)

يعي سركيف منعارسے دُور شامد و ساقی و بهار سے دُور دُوراس دورفتن كارسے دُور تحت سے تاج و تاجدارسے وور ہے بہاراین بربسارے دور ہے خزال این ہرخزال سے عُدا ستم و بور آسمال سے الگ کرم ولطف غمگارسے دور خطرهٔ موت اب ناف كرميات تطعم نشرى نشه خمارے وور پر تو حسین ذات سے نزدیک سایہ زلف تاب دارسے دور اک حقیقت خسیال سے برتر اک جمال بنم روزگارسے دور عشق ہے اُس مقام پر کہ جمال حَن بِ نقصِ اعتبار سے دُور

اےمے شاہر حیات ادر ابھی قریب تر نودمری کاوش نگاه، نودمری فکررده در الدمجي ميراضمحل نغمه بهي ميراب انز عقل كهيں بيكرري جھوٹ كئي كهين نظر سالي جمال كاجائزه لين جمال بعضر سيمي باندتراعشق سي الطبيف نز بهكر سقا فالمهمي بوقي سي رمكندر تر البيزوندگي كت به شام به سحر ئين نه كما بعثيم لم أس ف سنا بعثي تر لاكه فسانهائے شوق اك وہ نگاہ مختضر

نغمة نزانفس نفس جلوه نزا نظرنظر بن كي متقل عذاب جان خرابيز وي نيرافلوس دلبري عان مذؤال في اكر معرفت جال مين كام ندكت بال دير باہمہ ذوق آگہی بائے رکیسٹی کشر دمجها باكرجها فاص ير زكيمي كيمي علي متورش دروالامال گردست و مرالى زر ٢ مرى جالى تظارة مرية فتاب شوق عرص نيازعشق كاجاجة اوركباصله لاكه ببان درد دل اك وهمبتم حزبي

جھے سے کہی کو کام کیا، میراکہ قام کیا میراسفر ہے دروطن میراوطن کودرسفر حُس سے جو نہ ہو سکا، کرئی حُس کاک آہ عشق نے توٹر دی کمال عقل قوالدی ہیر لاکھتارے ہرطرف ظلمت شب جہال جہال ایک طلوع آفتاب وشت وجہتے سے سے

# (14)

مجت بن گرگذار براید میمام گر که خودلینا برا ب این دل این تقام اکثر کمان خوش با براید دل این تقام اکثر کمان خوش با برای نگاه ناتمام اکثر مری ندی می کیارشی مری نوبه می بن جائی با نگام اکثر مری ندی می کیارشی مری نوبه می بن جائی با کیارش می بیان ایز تقور بی بین رستان اجواک محشر خرام کثر محبت نے اُسے آغوش میں جب یالیا آخر تقور بی بین رستان اجواک محشر خرام کثر میں دیکھا ہے کہ جنگام میں تیا تھا ہواک محشر خرام کشر میں دیکھا ہے کہ جنگام میں تیا دیا ماکشر نظر سے جُھی کے بین سافی و میناوجا ماکشر

#### (1A)

مرى جرأت خطاكار وخطاكوش ترى رحمت خطا مجنن وخطا پوش كهال بے لے جون خاند برووش ہواجاتا ہے دل بیال فراموش سلام آخسري المحبنت موش به كه كربوكسيا دلوانه خاموش خبر لے اپنی اے غادت گر ہوش ہواجاتا ہے تو بھی خود فراموش برااحال تراك سوز خاموش مذہبونی آئے دامن مک کسی کے مری سی بیک نی بعد بوش براعمان بگاه نازسانی سلامت باكرامت فننغ بوش اسی کو بڑھ کے ہونا ہے تبامت ہمیں سکوے تھے کیا کیا اُن سے لیکن ہیں ٹابت ہوئے اصال فراموش

(19)

وهاك عالم كلفتنال اول اول وه احماس شوزِ جوال اول اول وه تاليف وتصنيف الوّل أوّل وه خودساختة أكطلسم نتنا ده موہوم سااک جمان محبت وهمهمسي اك دانتالقل ادّل تخيل ميں رنگينياں رفنة رفنة تقتور میں تصویر جال اول وه اكعشرت مركرال قل اقل وه اك كلفت شادمان تازه مانه وه نظّارهٔ ناگسال اوّل اوّل محبت وةتعبير بنواب محبت وه اک بی کرمر معصوم وساده وه اكتب اوه بإمال اقل اقل ملكم ميں بے دلط سااك تسلسل خموشي مير عُنِ سال اقل اوّل حبيكرة وانجام وآغاز الفنت سكوت الزراجز فغال اولاقل

## ( P .)

بوصيدكا عالم وبى صبيادكاعالم التدكي اس كلش الحيباد كاعالم جييے كسى مظارم كي تسرباد كاعالم أت رناب رُخ باني سيادكاعالم كياجاني كياب ول الثادكا عالم بهرول مع صوك كي افي نين أواز جلّاد سے بُوجھے کوئی جلّاد کا عالم منصور توسروے کے شب ہوگیا لیکن تيرابي توعالم ماترى بإدكا عالم میں اور تر ہے اسل کی تکابت عالم توب صرف كرى فتادكاعالم كياجان كياب مرى عراج مقامي كهتة مين كسے مكهت برباد كاعالم ارباجين سے بنين أو جھور جمن سے كيول آنزل گلمير فشين كوحلائ تنكول بيب فودبرق جين زادكاعالم

#### (11)

حُن كافرستباب كا عالم سرے یا تک شرب کا عالم عرق الودجيرة تامان سنبنم وآفتاب كاعالم وه مرى عرض شوق بے حدیر كجرديا بكرعتاب كاعالم التُدالتُد وه امتزاج لطيف سوخيول ميرجباب كاعالم ېممه نوروسسرُوړ کی دُنپ ہمہ محن وسنسباب کاعالم وه لب جوشبار وموسم گل وهشب مابهتاب كاعالم زانوئے مٹوق بروہ بچھا ہیں۔ زكس نيم خواب كاعالم ديرتك اخت لاطِدار ونياز يك بيك اجتناب كاعالم! لاکھ رنگیں بیا نیوں پہ مری ابك ساده جواب كاعالم

غم کی ہر موج موج طوفال خیز دل کا عالم عباب کاعالم ول مطرب سمجھ سے شاید اکشک ندرباب کاعالم وہ سمال آج بھی ہے یادجتگر ہاں مگر جیسے خواب کا عالم

### (44)

جنول كم ،حبتجوكم، تشنكي كم نظرائے ند کیوں دریا بھی شبہنم بحدالله توب سي كابم كمال أس قلب ميس كنجا كيش عم تُوتِّ بِ نمایت اورنظ کم نوشابه التفائب حسين بريم مرى أنكمول في يكما بح وه عالم كرم عالم ب لغرشهائ بيهم خطاكيونكريذ موتى عافيت سوز كر حبنت بي مذيقي معسارج آدم توثنا ببلسب شن ومجتت جمال بيني نظر آخيم سي مي وه اك حن سرايا التدالله كحن كي براداعسالم بي عالم كمال ببلوئے نورش جبان ب كمال اك ناز نين دونسيز اللہ بنم مسرت وندگی کا دوسرانام مترت كي تمت المتقاعب

#### (YHY)

ر کھنے ہیں خصر سے من غرص رہاہے ہم چلتے ہیں بچ کے دُور سراک نقش یا سے ہم شابدكرجى أتطع ترى آوازيا سيم مانوس ہو جلے ہیں جودل کی صدامےم كمرائع جال جبت آثنات بم بإرب نگاه سنون كو دے اور وسعنيں مخصوص كواسط ب رحمن كام پوچیس گے ایک دن کیسی پارساسے ہم بخدېرشار موتے بيرك كس اداسے بم اوسن نازش نیم کو خرجی ہے يكون جماكيا ب ول دويده يركه آج البى نظريس آب بين نا آشا سے مم

(۱۹۲۱)

به وزّے جن کو ہم خاک ر منسزل سمجھتے ہیں

زبان حال ركية بين زبان دل سمحية بين

جے سب لوگ حسن وعشق کی منزل سمجھے ہیں

بلنداس سے بھی ہم اپنامقام دل سمجھتے ہیں

حقيقت بين جوراز دُوريْنسنزل سمحنة بين

مهنیں کومم سلوک عشق میں کامل سمجھتے ہیں

ہمیں کیول وہ جفائے خاص کے قابل سمجھتے ہیں

يد دان دل مياس كومحرمان دل سمحت بين

اسی اک جُرم پر اغسیاریں بربا تیامت ہے

كهم سيدارين أورا بينامتقبل محصته بين

نگاہوں ہیں کچھا کیے بیں گئے ہیں مُن کے جلوے کوئی کفل ہوالیکن ہم تری مخت ہیں کوئی مانے نہ مانے باس کو کی کفل ہو بیکن بہ مقیقت ہے

بهم اینی زندگی میں عنیب کو شامل سمجھتے ہیں پیرم و نا تواں موحبیں خو دی کا را اُرکٹ اِجانیں

قدم لیتے ہیں طوفال عظمت اللہ علی اللہ علی طرحت ہیں عکومت کے مظالم حب سے ان آنکھول دیجے ہیں حب کے مطالم حب سے ان آنکھول دیجے ہیں!

حُن كِليكن الصِيمُر فرصتِ ما سوانهين العدل فتنه أفرس توج الرتوكيامنيس عشق ميرمنة لامون مين شرك مير متبلانهيس توسى جرباوفاننين كوثى بهى باد فاننيس عنق اورطلب بنير نغمه باورصداب ظرف جُداجُدا مُدامِدا مُداحُدا بنيس عهد بهارس تفاكيا وورخزال مين كبا بنيس عنق سے تُوالگُنبين من ميں عُداننيں ایک نگر توہے بہت نیم نگرمیں کیا نہیں جهربيكوني تظرمنين تيرى كوئي خطابنين

يه تونهيس كه عرض عم ورخوراعتنا منيس ناله عال فروز بالغمث غفر الهيس پیش نظرہے حرف فسینے کے ارزاہیں غيرن كجه الركها دنخ كري بلا بيط ميل برم دوسن مي كم شد كارج بن ست بيني سے كام ہے اللہ ميكدة حيات ميں پھول مئ جن دہی فرق نظر نظر کا ہے بهربه وبدائيان بي كيول بجرية ما ئيان بركيا الع مح عضد حيات كوشة حيثم النفات أف يكر شمكاريال المئ يدربط حسن وسق

خشک مذلب ندآ نکونز واہدے حضرت حجگر! مجلکہ ا

(14)

مكال اور كلي لامكال اور بهي بين مسلسل جهال درجهال اورتعي بين مه والجب وكمكثال أوريمي بين كهجب ويكيف امتحان اور بهي بين محبت بس كارجهال اور بهي بي تفس صوریت اشال ادر بھی ہیں! ورائے نگاہ و زبال ادر بھی ہیں مرى شنه سامانيال اورىجى ہيں وبال ينسي بول جمال بحي بي البحى اس ميں جينگاريال اور بھي ہيں

مقامات ارباب جال اور بھی ہیں مكل نهب يس بيے جنوائي بسس بهين تك بنيس عشق كي سيرگا بين مجت كيمزل بي شايد بني ب محبتن منبي صرف مقصود انسال قفس توزكر مطمئن برد ندلبسل بن ول كه حالات كيف كه قابل نين مخصر کي مے وسي و تاك فوشادر سنعت رائي عشق تنها صباخاك ول يربيا ابينا وان

النبی جب سے ہے اعتماد محبت

(46)

كتناحيل كناه كئے جار إبول ميں دل بی کسی کے راہ کئے جارم ہوں بی ونیائے دل تناہ کئے جارہ ہوں ہیں صَرِبْ لَكَاهُ وآه كئے عبار إبول بي فروعمل سياه كئ حاربا بول بين رحمت كوبے پناه كئے جار ما ہول ميں البيي بھي اُنگاہ کئے جا رہا ہول ميں ذرول كومهروماه كئے جارم ہول ميں محدت ملك مين عشق كاعظمت كوچار وليا خودحُس كوكواه كئے جارہا ہول ہي دفترب ایک عنی بے لفظ وصوت کا ساده سی جونگاه کئے جار ما ہول میں ا كا قدم برها بين حبيب روه بالنين روش چاغ راه کځ جارم مول میں معصوی جال کوہی جن بدرشک ہے السي بحى كجير كناه كئے حاربا ہوں ہيں تنقير حشن صلحت خاص عشق ب يبجرم كاه كاه كي جاريا بول مي الطنى بنيں ہے آنکھ كرأس كے دوبرد ناويده اك نكاه كئ جاريا بول مين

گان برست ہوں جھے گل ہی ہیں عوریز کا نول سے بھی نباہ کئے جارہا ہوں ہیں کر اول زندگی گذاررہا ہوں ترے بغیر جیسے کوئی گناہ کئے جارہا ہوں ہیں کہ جھے سے اوا ہوا ہے جہا کر جبی کا توں میں مرز ہے کہ کوگواہ کئے جارہا ہوں ہیں ہمرز ہے کوگواہ کئے جارہا ہوں ہیں

(YA)

بے کیف ول ہے اور جے جار باہوا ہی خالى ب شيشه اورية جارمام مولي يبيم بوآه آه کئے جا رہا ہوں ہیں دولت بيغم نركاة دئے جار مام ولي مجبوري كمسال محبت نوديكبين جيناننين قبول جيخ جارما بول بي ده دل کمال ہے اب کہ جے بیار کیجئے مجوديال مين ساتد في جاديا بول مي رخصت مونی شاب کے ہمراہ زندگی كيفكى بات به كرجة جار إبول ي بيط شراب دلبت مقي البالين بي شراب الوتى بلادما بي خ جادما بكول بي

(49)

بومسرتول مين خلش منب ، جواذّ بيول مين مزاننين

ترے عن کا بھی قصورہ مرعِش ہی کی خطابنیں

مرے جذب عشق بررحمنین مجھے بالبی کا گلانیں

تز عجرح کی خیر اوامرے اختیادیں کے انہیں

مرا ذون بھی مرا شوق بھی ہے بلندسطے عوام سے

ترا ہجر بھی تراوسل بھی مرے درددل کی دوانسیں

جے بیں مجی خود مذبتا سکا مرار ازدل ہے وہ دازدل

جے غیردوست مجھ سکے مرے سازیس وہ صدائنیں

مراناله بوسنس ريا بوكبا مرانعمه روح فزا بوكبول

كرچين بين معيول تومين ويئ مگران بين لوئے وفالهين

يه طران جدد خوب نزا مگراه واعظ ب خبر

أسے سازگار موز مدكيا عصمعصيت بھى روائنيى

مرے دردیس بیفلش کہال مرے روز میں تیش کہاں

کسی اور ہی کی بچارہے' مری زندگی کی صدانہیں

وہ ہزار قشمن جال ہی مجھے غیر تھر بھی عزیز ہے

جے خاک پانزی جیوگئ دہ بڑا ہی ہو توبڑا سیب

وہی ربط عشق وجمال ہے اترااور کچھ جو خیال ہے

يتمجه تخبي بي ہے کچھ كمئ يو نه كه كرمنس وفانهيں

وہی میں مول اور وہی الجمن مگراج ہے مرا حال کیا

برگمان ہے کہ حقیقتاً کوئی اور تیرے سوانہ ہیں مرے تغریب ہیں نزاکتیں مری ظلم میں ہیں لطافتیں مری فکر میں کہیں اے جگر ادب کثیف کی جا نہیں

كانول كى كودىس كل ترديكيتا بول مي منزل روال وال بحره ومركبها بول ب كونين ابض زبر انر د مكيت بول مي اليني لهي آج ايك نظر ديكيمنا بول بي الفتى تنهب بن كاه ، كرد كيتا بول بن خودشن كومهم كرم مفرد مكيمتا بول بين ميرابى ساسنا ترحد حفر كجشنا بول ميں مصروف احتياط نظرد كمينا بول بي كم تناخ فسيم سحر ديكيتنا بول بين ونيائے زندگی منے در فرکیتا مول میں

أس تنح بيه أزدهام نظر د مجهتا بول مين تعي مآل ف كر ونظر د مكيمتا مول مين تانيرالنفائة نظه ديكهتا بول مين خودجس ميس آر ذوي شككت عرورى رعسب جمال وجذب محبث أو وبكهمنا تنهالهين بعضق بى روام يجبر إ التدريكال فودى كى يوسيس العِشق! شاد ماش كرآج ال كوبارمابه مجوخرام نازې صحن جن بين وه مميسوامفام عثق مفام فناتنب ننا بدأ منهب مجى أس كى خبر إلون العظم ور بروه نظر ونظر در بیما بول آن

### (PV)

جُرْعشق معتبريدكسي كوخبراس اليابهي حنب والقير نظرنبي سنجيد كى سزاد موغم سيمفر ننيس دریائی میں بندہے جو ا نکھ ترنمیں ونباكود مكه ديده روشن نگاه سے فردوس زندگی ہے وبال نظر نہیں بوبرنفس كے مات نظائے بيام ست بركزوه بيرى شام وه ميري محزبين بېرىخىسىرىكى، يەانكارىمىل بيركيا بئاعران محبت اكرنبين دہ کونساہے جلوہ کررکہیں جے وه كونسى نظرہے جو پہلی نظر نہیں المولغم حيات كمراندا عامر اليي يمي كوئي شام يحب كي حزبين

> بَهُوَ بِإِلَ الرَّحِهِ فلد بدامن ہے لے جُگر دل کیا سگفتہ ہو کر سیسے م جگر نہیں

له ليح

(44)

مجتن میں برکیا مقام آرہے ہیں كەمنزل پەمى اور چلے جالىم يى وه اب بل چکے ہیں وه اب نے ہیں يكهكه كيم ول كوبسلار بيي فراجانے کیا کیا خیال آرہیں وه از خور سی نادم موتے جارہ میں وہ دھوکے جو دالتہ ہم کھالہے ہیں ہمالے ہی ول سے مزے اُن کے پُوتھیو جفاکرنے والول کو کیا ہو گیا ہے وفاكر كے بھی ہم أوٹ رماليے ہيں وه عالم باب بإرواعنبار كي ہمیں اپنے وشمن ہوئے جالہے ہیں مزاج گرای کی ہوجسے مارب كئى دن سے اكثر وہ ياد آرہے بيں

(mpm)

كمال ك لالدوكل كيا بهار توبه شكن كطلے موٹے ہیں دلول كى جراحتول كے جين بيكس غضب كي محبت نے دالد كي هون من صبط شوق كا بارائنة ما بيرض من خلوص شوق مذبوش عمل خدور دوطن يەزندگى بى خدا ياكە زندگى كاكفن! جال اُس کا جیبائے گی کیا ہمار حمین گاول سے دینے سکی جس کی لجٹے بیران وطن مى حبينيل بناتو عيركمال وطن جمن أجار والمرب ائے جمن! غصنب ہے قرہے لسان کی پر ادامجبی غودا پنادوست بهت كم زباده نرشين! بهارميرے ك اوربس تنى دامن! بمرحله بهي مرى حير أول نے ديكيدليا مراشقور فحبت بيكس لغيممكوش اگرىنىيى مرى جانىكى كاروئے سخن! ابھی ہے دل کومقام سپردگی سے گریز اك اورجى مهى كبيوئي عنبرس بيشكن! ىر ہوش باش كەرەانقلاب آبهونچا ين سُن ريا مول لِ سَافِ خشت كَيْ هُول !

جنول صداقت بيباك وصلحت رشمن خرد اختيقت جالاك حبيث وكست خرم جنابيخ كوتفازعسم بإكى دان حنور دوست بهي سيم بعنول کی ہے سرمیاما نیوں بپر ریج مذکر اگر حبول ہے سلامت ہزار بادان خوشا ده سينه المرف الق كهمركن جمال حُس کو کھی جس نے کر دیا بیدار سكول لاش نكرك دلسكول وشمن براكك لحظه ب درسين كارزار حبات برلتاربها بيسيكن مذاق براين وای ہے دُور جبت وہی ہے ہم وفا مقام عِشْق کی نیزنگیاں مذاہو چیر سبسگر كمالي آگهی وسخت آگهی وسنت

(44)

السراكرانوفيق مذوس السان كيلس كاكام بنبي

فيصنان محبت عام سيء عرفان محبت عام نهي

يه تُون كماكياك نادال فياضي قدرت عام نيس

تۇف كرونظرتو پىداكر كياچىز بى جوانعام نىب

يارب يمقام عشق كيا؟ كوديدة وول الامني

تلین ہے اورتسکیس بنین آلم ہے اور آرام نہیں

كيول مت شراب عيش وطرب تكيف توجه فرما ميس

آوازِشكسة ولى ي توب آوازشكت جام نيس

آناب بوبزم جانان بن بندار خودى كوتوزكم

اے ہوش وخرد کے اوائے بال ہوش وخرد کاکام نہیں

نابدنے پھاس انداز سے پی ساقی کی نگا ہیں پڑنے گییں

میکٹ سی اب تک سمجھے تھے ' شائسۃ دورِ جام ہنیں
عشق ' اور گوار اخو دکر لیے بے شرط شکستِ فاش اپنی

دل کی بھی کچھ آئ کے سازش ہے تہا یہ نظر کا کام نہیں
دل کی بھی کچھ آئ کے سازش ہے تہا یہ نظر کا کام نہیں
سب جس کو اسیری کہتے ہیں 'وہ تو ہے اسیری ہی کی
وہ کون سی آزادی ہے یہاں ہو آپ خود اپنا دام نہیں

(40)

اب لفظ بالسنجم موئة اب ديده ودل كاكام نهيس

ابعثق ہے خود پیغام اینا ابعثق کا کچر پینام منیں

الله كعلم وحكمت كي محدود الراكرام منين!

برسان کے آنے جانے میں کیا کوئی نیا پینام منیں

برخلدتمنا بين ظ ربرجنت نظاره عاصل

پھر بھی ہے وہ کیا شے سینے میں ممکن ہی جے آرام نہیں

يدحنن ہے كيا؟ يوعن ہے كيا؟ كس كو ہے خبرا كاليكن

بے جام ظهورِ بادہ نہیں بے بادہ نسروغ جام نہیں

زاہد ترے ان سجدول کے عوص سب کھیمومبارک تجھکوگر

ده سجده بهال م كُفرجبين جوسحب ده كه خود انعام نهبي

ونیا یه دکھی ہے بھر بھی گر ، تھاک کر ہی ہی سوجاتی ہے تیرے ہی مقدر میں اے دل کیول عین نہیں آرام نہیں اک شاہرِ عنی وصورت کے طبخ کی تمتّاسب کو ہے ہم اس کے نہ ملے پر ہیں فدا الیکن بیدان عام نیں پينے كو توسب پينے ہيں جب كر ميخالة فطرت ميل كن ! محد فيم نگاه ساقى بىئ دەرند جودرد آشام نىيى!

# (44)

جب تك انسال بإك طبيت بي نبيل علم وحكمت علم وحكمت بي تني وه محبت وه عداوت ای تنین زندگی میں اب صداقت ہی تنہیں سينه أبن بعي تفاجس سے كداز اب دلول بین وه حرارت هی منیس ا آوی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنها آدمیت بی تنین بھیکے رہ جائے دہ غنچہ ہی کہاں کھٹ کے رہ جائے وہ کہت ہی بنیں حن كو تجمام كيا العالدي حون عنی بھی ہے صورت می تنب صرف نقّالی ہے مغرب کی جگر شغربين جب شرقيت اي نهيي

(PG)

تمنى زندگى عزبر با مگراس فدر كهال شام وسحركا نام بيشام وسحركهال تيرى خبرك بعد بجراين خبركهال اے ول بیااتح تبلی بار دکر کمال ليكن أت نزاكت غم كي خبر كهال بهونجا مي عكر عكر سام نظر كمال اس خانال خراب محبت كالمحركها ل ليكن خودابني فكر خودابني نظر كهال ظالم ترے خیال سے بھر بھی مفرکماں ىيكن وەكىيىپ وعدە ئامعىتركهان

بالطوس وعش بركبية انركهال تركبغيررونق ولوارو دركهال كياجا نت خيال كهال بت نظركهال ہرمب اوہ جمال ہے برق گریز یا ماناكومحتب بھی بڑا باشورہ بل کرېچوم جلوه پي خو د جلوه بن گئي القابس كي يهان يوكل أس ي يبال كېنځ كواېل علم كى كوئى كمينېي تركب نعلقات كو مدت گذرب كى مهراعنبار دوست بيصد في الحال

دامن سے وہ معاملہ چنے ہر کہال حالاً ہے تمراٹھائے ہوئے بخیر کہال نیکن بطافت نگر مختصب کہال عرصه بواكدرسم محتبت بدل گئ برگام پرمه منزل نوجتوطلب! صرعترت نگاه سلسل نوشانصیب

ہر حنید کا تناب و عالم میں اے جتگر انسان ہی ایک چیز ہے انسان مکر کہاں

محاديت المتارية المتارية المتارية

(FA)

بستنيان كليرجنس وبرانيان مجهاها بين ونقى بر ما دلول كورائيكال سمجها نضا ميس سامنے کی بات بھی لیکن کہاں مجھاتھا میں به جابی کو حجب ب ورمیال سمجها نفامیں وه بھی کیادن تھے جباب کو بٹرال سجھاتھا ہیں برلا كوطيع نازك برگرال محب نفايس تجديه بيلايئ عظمت يمكمان مجماعا بين م شادباش ننده باش اعشق فن سودائين دل کی مرصط کن کوابنی داشال سمجھا تھا ہیں کیا خرتھی خود وہ تکلیں گے برابر کے ننر مک برغبار كاروال كوكاروال مجها تفاييس يادايا م كرجب ذوق طلب كامل مد نفا نه نم كى كوزند كى كا رازدال سجها تقاييس ادی کو آدی سے بعد او میں کس قسدر چند تنکیجن کوابنا آشیال سمحها تفا میں كيابناؤل كرس فذرز تخبيريا نابت بوئ زندگی کودانتال ہی شاں سمجھا تھا میں زنمگ نکلی سلسل امتخال در امتحال

اس گھڑی کی شرم رکھ نے اے نگارہ نازدوست ہرنفس کوجب حباب جاود السمجھانا ہیں میری ہی رودادِ منی تفی مرے ہی سامنے سے تک جس کو حدیث بگرال سمجھاتھا ہیں

برده ألهانو وبمي صورت نظراً في حبت كر مُدَّوِل رُوح الفدس كوبم زبال مجمعا تها ميس

-

(ma)

ہم مگرسادگی کے مارے ہیں / معی انداز حس بارے ہیں ج نينسنك دن كذات بي أس كى را تول كا انتقام مذ بُوجِير كتة انسان بيسهالي بي اے سہاروں کی زندگی والو! نامكس سے استعالے ہیں لاله وكل سخب كوكيانيبت وہ رہیں شاد جوکت ایے میں سم تواب ڈوب کر ہی اُ بھری گے اشک غم ہیں کہ ماہ پانے ہیں سنب فرقت بھی حب گرگا اکھی جی میں فردوس کے نظارے ہیں ا تش عشق وه جهانتم ہے گیبوئے زندگی سنوائے ہیں وہ ہمیں ہیں کہ جن کے ماتھوں نے

> حن کی بے نیازیوں پر منصب بے اثارے بھی کچھ اشارے ہیں

(do)

ييمن وروش بيالله وگل بونے دو جو دريال بوتے ہيں

تخزیب جنول کے پردے میں تعمیر کے سامال ہوتے ہیں

منڈلائے ہوئے جب برجانب طوفال ہی طوفال موتے ہیں

دلوانے پھا کے بڑھے ہیں اور دست و کربیاں ہوتے ہیں

اس جدوطلب کی دُنیایس کیا کارنمایال ہوتے ہیں

ہم عرف تکابت کرتے ہیں وہ صرف پنیاں ہوتے ہیں

بیدارعوالم اوتے بیں-اسراد نمایاں ہوتے ہیں

جننے وہ تم فرمانے ہیں سبعثق پراحساں ہوتے ہیں

دندول نے بوچھ ٹیرازا ہدکوساتی نے کماکس طنزے آج

اورول کی دہ ظلمت کیا جانین کم ظرت جوانسال سے بیں

و فوش ہے کہ محکوماصل ہیں ہیں فوش کرم سے مقیم بنیں وہ کام جوآساں ہونے ہیں وہ علوے جوارزال ہونے ہیں آسودة ساحل تُوج مُكرا شابدير تِحَدِيد المُحمد المرم نبيل ساعل سے بھی روبیں اللہ تی ہیں فاموش کھی فال ہوتے ہیں بيخان جو جے مظلومول كا منائح تو مذجائے كالىكى كتة وه مبارك قطرے ہيں جو صرف بهارال ہوتے ہيں بوق كى فاطر جينة بين مرف سيكس ورق بين جار جب وقت شهادت آنام ولسيول بالتصال وتهي

---

(17)

غم عتر نهیں ہے مکل فوشی نمیں کیا وقت کی لطف محبت میں بھی نمیں ہے نہیں ہے کہ مت میں بھی نہیں ہے کہ مت میں کہ بھی نہیں مرح ساقی ابھی نہیں مرح ساقی ابھی نہیں مرح ساقی ابھی نہیں سے فران میں اگر تو کہ میں روشنی نہیں موتے میں نہیں موتے ہے مقیقت وہی نہیں موتے ہے مقیقت وہی نہیں کہ واسطا ہے ایج ہے اور کوئی بات بھی نہیں ول مفطر ہے اور کوئی بات بھی نہیں

لاكه بلائين ايك تشيمن کوئی یہ کہ دے گلش گلش دِل سادوست نه دِل سا دُشمن كامل ريب و قائل ريزن سيكن اينا اينا دامن بيُول كھلے ہيں گلش گلش عشق ہے کارشیشہ دانن عشق ہے بیارے کیل نہیں ہے تیز بہت ہے دل کی دھر کن خير مزاج حُن کي يا رب ردح ہے لائٹہ جم ہے مدفن س کہ نجانے بچھ بن کب سے انجر کی رات اور انتیٰ روش اج سجانے دان ہے کیا ہے ہے وہی اب تک عقل کا بچین عمسرس بنين صديال كذري بخ ساحب اور خون محبت وہم ہے شایر سے خی دائن جھوم رہی ہے شاخ نیمن برق حوادث، الله الله!

نۇ نے سلے كركىيوئے جانال ادر برهادي شوق كي الحجن دحمت بوكى طالب عصبال رننگ کرے کی پاکی وامن دل كه محبسم آئينه سامال اوروه ظالم أنبيت وشمن بیٹے ہم ہر برم میں لیکن جھاڑ کے اُسٹے اپنا وامن مستى شاعر الله الله! وقلمه حنن كي منزل عشق كامكن رنگیں فطرت سادہ طبیعت فرش نشیں اورعرش نشین کام ادھورا اور آزادی رقطدی نام بڑے اور تھوڑے دریش مشمع ہے، لیکن دُصند لی صندلی سابیہ ہے لیکن روشن روشن كانول كالجي حق ب يجد آخر كون حُجيرًا ئے ايب وامن جلتی بھرتی جھاؤل ہے پیالے كِس كالمحسرا ، كيبا كلش

(PP)

ہم سے زمانہ فود ہوزانے سے ہم نہیں ر مم كوشاسك بيزماني ومنين توفيق دے خدا أو نيمت بھي كم نيس بے فائدہ الم منین بہاؤنسم منیں مجكو حبكا دياايهي احسال كم نهيس ميرى زبال بيشكوهٔ الل تنم بين دامن توكيا البح مرى الكهيس مفي أيس بارب ہجوم ورو کو فے اوروستیں نيراسم بحى نيرى عنايت سيكم نهيس شكوه توابك جهيرب لبكن عنيقته سايينهيس جهال كوئي نقش قدم نبيس ابعشق أس مقام بهب حبتجو لورد تيراكرم بهي خود جوشر كيب تمنين لمناب كيول مزه تم دوز كاريس كياكم يه ب كفتنة دير وحرم نبي نابر کھا اور ہو نہ ہو ہے خانے میں گر

مرگرچگر به کیون تری آنگیین بین شاک برز اک ساخه سهی مگراتنا آمسه نبین (۱۹۹۱)

زندگی سے زندگی کا حق ادا ہو نامنیں قطره جبتك برهدك فلزم ثنام والنبي سبجابهوجائيلكي غمجابوالهين موت مع في خم جكاسلسله والنيس عشق صادن بولوغم سي بيمزا بزمانيي اك دل نسان گرورد اشتابه قانبین فنكوه غم شيوة الل ون بوناسي دبده ودل كابهى اكثرواسطا بومانيين عشق بى كم بخت منزل أث نابه تا منبي فاصليموال كودل في المجدارة مانيين

عشق لامحدودجب تكرمنا برمانتيس بيكول بوانهين بانتها بوانهين اس بره کرودست کوئی دوسرا بونانهیں زندگی اک حادثہ ہے اور کبیا حادثہ كون يه ناصح كومجهائ بطرزول نشيس دردسي ممورموني جارسي بكائنات میری وض غم به وه کمناکسی اف بائے أس فام فرب ك اعتق بينيا وجها برقدم كيساتهمزل لكن اسكاكيا علاج التدالتديه كمال ارتباط حسن وعشق

کیا تیامت ہے کہ اس دورِ ترقی بیر جسگر سری سے آدمی کا حق ادا ہوتا نہے ہیں

## (مم)

بوطونانوں میں پلتے جارہے ہیں دہی ونیا برلتے جا رہے ہیں نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلت ن خص وخاشاک جلتے جا ہے ہیں فریس میں خاک اُڑتی دکھتا ہوں جمال چتے اُ بلتے جا رہے ہیں دہیں مناک اُڑتی دکھتا ہوں جمال چتے اُبلتے جا رہے ہیں چسے راغ در و کھیا اللہ اللہ ہواکی زد پہ جلتے جا رہے ہیں شاب وحس میں محت آ بڑی ہے شاب وحس میں محت آ بڑی ہے میں نے میں لو نکلتے جا رہے ہیں نے میں لو نکلتے جا رہے ہیں

عمر بحررُوح كى اور جم كى كيب جائى بو كيا قيامت كديجر بھى ند شناسائى ہو كوئى اننابھى نەمصروب خودارائى بو كمتانارب باقئ ختسانائي المجن بو' ندسسرالجن آرائي بو يس بول اورصرت مراعا لم تنهائي بو متى حُن عَم عنق به لوك حيبا أي مو ول سے جو موج غم أفضة كى نظرانى مو اعم دوست نراصر جی پر تولے بي تنديمي آنكهول ي الرائي بو وه محبّت بي نهيل وه قيامت بيني بوتے یائے نگاریں کی ناٹھ کا ائی ہو ہوگئی دل کوتری بادے اک نسدیناص اب توشاید هی سیست کرجی تنهائی ہو

كل وبرانه بن الاصحرائي بو كيون ترى يا دشر يك غم تنسا أي بو بجرسراك چوط عبت كي أبحرا أي بو میے بے ساختہ ہونٹول بینی آئی ہو میں تومر حباول جولواعثق کی بن آئی ہو ده بهی میرایی مذاک گوست تنائی بو ال طرح توية مرى توصف الفرائي بو جس نے ظالم تھے ول یں بھی مگریائی ہو ينفزال آئي پوجس پي ند بهار آئي بو

داغ دل كبول كوئى محبروح پذيرائى مو ول الط جائے كردم برمے بن آئى ہو مجروري رئت وبي عمم مم وي تنالي نالديول كيج به اعجب إزشكيباتي و مسن وب حيار كي حسن إل الهي توبه! عرصيح تزكمال جلوه كيه ووست كهال بھول جاؤل كەمرا فرمن محبت كيا ب كرك نظرول تزي كالمكاناي كهال بائ أس حصيد كلين كامفار بهام ، يُول مِن مُوكاش عَم عَنْ كَيْ مَا يُبْرِ عَبْكُر میں تمن مذکروں اور وہتمتائی ہو

(MA)

مكن نبيل كه جذبهٔ ول كارگرينهو يه اور بات بي تهيين ابتك خرمه بود توبين عشق دمكيد منهوك تحكرنه مو ہوجائے ول کا فوائ گرا نکھتر نہ ہو دريائے حن وكارغم عشق ناصحا يه کيا کها "تراسردامن هي تريذ ہو" لازم خودى موش كبى بيخودى كيتا كس كى كسخرجے اپنى خبرى ہو وه بدگمانیال میں مد وه سرگرانیاں انتى بھى دل كى دل كو اللي خبر نه ہو احسان عشق اصل مي تومين ب حاصر بهروین و دل همی صرور اگرینهو يا طالب دعا تقايس ايك ايك ستجكر يا خود به جيا ٻتا ٻول وُعا ميں اثر منهو

(P9)

کھیلتے ہیں ہم بھی شرارول کے ساتھ بھول سركرتے ہيں خارول كے ساتھ ربط برهایا تقاتاروں کے ساتھ كم ننهو بأس ان سي محى بيطلمتين! چیے مذکر عشق کے ماروں کے ساتھ عن كسي به سيد المات معركه در بن برارول كيساته ايمنظسر ايك دل ناتوال گم ہیں نگاہیں بھی نظارہ کے ساتھ عشق میں کیا ہے بہی عساج دید دیدہ و نادیدہ اشارول کے ساتھ رقص بے کب سے دل کانات تُوبِعي يذلُك جليه بهاروك سائة لوط بهارین به جین کی بهت! ڈوب جلی نبض تاروں کے ساتھ منت ج دور اور ایمی سے بار عبان فدا اوس بهر کم جس في حب گر زلیت لبرکی نه سهادول کے ساتھ

(0.)

ابھی مذروک نگاہول کو پیرمپیخا بذ كە زىنىگى ب اىجى زىنىگى سے بىگان فضائے كعبر موياسر زمين بن خارز ترك سوانه حقيقت من كوئى افسانه تحرمونی وه برم ما ته سوئے بیمانه بنام شاهد إخسية وبيريجنانه حديث حش منشغل شراب وبهيانه يكس نے چيٹر ديا زندگی كا افسانہ مذان عشق كي تفريق المصمعاذ الله بهم ہوئے مذہبی عندلبب وبروانہ ستم بھی ڈھائے کسی نے تواس توجیے كربن كيادل صدبإره أبليذ خابذ جوُلِ عن كى كانسرادائيال توب نگاه زېرېي پرنے لگي حراصيان وبين وبيس سے أسفى بين بزار ما فلت جمال جمال سيبس كزدا بول منيا زانه النوداين آگ مير حلني ب شمع جلنے دو برائی آگ بی حاب ہے کارمردانہ

وه ایک شخصت و ه ایک بیگیرس دقطه، وه سبر باغ به انداز بے نبیازانه نظرنظر متب مل گرجی بیروا! نفس نفس متوجه اگرجی بیگانه فی منافع می منافع به انداز بی منافع بی

(01)

محبت كأعالم جنول كالزمانه وه جانِ نمت، وه حُن بگانه ا دابي تعلَّق انظب رمجر مانه وصر کتے ولول کاوہ نازک فسانہ تنرارت بين موسوم سااك فسايد وه برمات مين اك نيا شاخسانه هرا نداز دل سشس مگر والهایه كبهي كجيربب إزامجهي كجير بهاية وه شعرو تزمم كا زنگيس زمانه كه جيسي كوئى بجليول كاخسزار

مسرابا حقبقت مجتم فسانه برشعرونغم بمدرنك نكهت وه پیدیبل دونوں جانب بیعالم نظراً يُضَّا لَهُ لَا يَظِيدُ الْطَرِيلِةِ مِنْ حبابي ومعصوم سي اكنشرارت وه برچیم میں اک نئی زندگانی طبيعت شكفنة مكر كهوأي كهوأي وه اخفائے دارِ محبت کی خاطر ده انشك وننبتم كابركيف موسم كبهي روئے زبيا به غصے كى لمرب وه با دبط سا اکطلسیم معانی وه بے دبط سااک مسلسل فیاند جوزت مسلسل کا بھی اک زماند مورث مسلسل کا بھی اک زماند غرور خم خورده شکر زخم خورده شکر ناخت اند میکریت میکرین میکرین

(AY)

يه ظلك بيه ماه والنجم ' بيه زمين بيه زمانه ترے حس كى حكايت مرعشق كافسان يه بيعشق كى كامت بيكال شاعوان الجى سنە سے بات كىلى الىمى بهوگئى نسان يىملىل سى نضائيل يەرىفى سازمانە ترى پاکترجواني نزاحُن مجزا بن يمرا پيام كهان نوصب مروقبانه كدُكْدركيا معايي تخديك اك زمان مجهي كرجيب والتن نهيمنا سبت كيد برحبول مى كومبارك ده ورسم عاميان تخصصاد ثاب يبيم ع جي كيامليكا نادال ترادِل اگر موزنده تونفس بھی نازیانه تزي ك نموت بي تسط كرجاب تك مرى فكرعرسش بيميا مرانا دشاعرانه مجيعتق كى صدابيرى سكتا ہو ميلاہ مرے دل سے كمركنى كىيا دہ نگاؤ ناقدانہ تجها عظرمواكياكه بدد نول يباي

> ن بیال شن وستی من مدبیت ولبران شربیال شخص می اوکی و دن اشارات سے کام لیا گیا ہے۔ معمر دن اشارات سے کام لیا گیا ہے۔ معمر دن Courtesy Prof Shahid Amin. Digitized by eGangoin

(0 P)

جودلول كوفيح كرف ديى فانتح زمانه

وہ اوائے دلبری ہوکہ نوائے عاثقان

ولِ وشمنال سلامت والدوسان الم

يرتراجمال كامل يبشبا كإزانه

وبى نازى نيازى وبى ثالي فراند

مجىي خُن كى طبيعت نه بدل سكازمانه

مراعثق بهي كهاني تزاحن بهي فسالنه

بين مول مقام براب كه فراق وسل كيب

مرى وت كريمي ليد كونى جابية بهاد

مری دندگی توگذری ترے چرکے ہانے

كمجى باوب زگزلامے باست زماند

ترعشق كى رامت يه اگرينس توكيا ب

الهيي زندگي هنيقت الهي زندگي فسايند

ترى دورى وحفوى كاجعجيب عالم

(قطعه) مين ميردشن ودرياتواسيراشا س

مرسم مفيلبل مراتيرا ساعم بي الا

انرا درد درزننسا مراغم غم زمانه

ين صابئ كرار وجه فرق مجمر يتجوي

ترے دل کے ٹوٹے پر ہے کہی کو ناز کیا کیا سجھے اے حب گرمبادک بیٹمکسن فاتحانہ (00)

كرؤنيا والثائمة غم بوتى جاتى ب الني کيامري لوائلي کم ہوتی جاتی ہے المراك ينم شاعرب كربرنم مونى جانى ب دبلِ عاشقی اتنی ہے کھم ہوتی جاتی ہے میخفل وربریم اور برسم ہونی حباتی ہے كاباك كهرئ يك يطلم وقعاتي ب مزاج عن ابتمكنت كم بوتى جاتى ب بست دلکن اوام حُن برہم ہوتی جانی ہے كمبرظالم ادانقديرعالم بونى جانى وه اک شے دو محجی میں بڑھیتم ہوتی جاتی ہے

مجت كارفرطئ دوعالم بوتى حباتى ب براك علوت براك تصوير بم بوتي جاتي ب ر نانگرم رفت إرتر في بوتاجاتاب جمانتك توثنا جانا مول رسم ظاهرو ماطن جهانتك ل كاشيازه فرائم كرناجانا مول نزاكت بك إحمار محبت كم عاذالله غرور عُن خصت الفراق لے نار خود بین يهى جي جيا مناه چيرات بي جيرت رسخ الع توب بيكميل شباب وحن الع توب تفتور وفنة رفنة اكسرابا بنتاجا تاب

## (00)

طبیعت ال نول بیگار غم ہونی جاتی ہے مرے حصے کی گویا ہر نوشکم ہوتی جاتی ہ محربونے کو ہے 'بیارشینم ہوتی جاتی ہے نوشى نجلهٔ اسبابِ ماتم ہوتی جاتی <del>ہ</del> ا قيامت كيابه لير تحرن عالم بوتي جاتي ب کو خفل تو دہی ہے دکھٹی کم ہوتی حاتی ہے وېې پخانه وصهبا وېې ساغ وې تنبيشه مگر واز نوشانوش تدهم ہوتی جاتی ہے وي بين شاهد وساتي مُرْدِل تُحِيّا جانا بح وہی ہے شمح لیکن و شنی کم ہوتی حباتی ہے دېي شورش پوليكن جيئے چے تدنشيس كوئى وہی ول ہے گر آواز مرهم ہوتی جاتی ہے دہی ہے زندگی لیکن عبر پیمال ہے اپنا كرجيے زندگى سے زندگى كم ہوتى جاتى ہے

(04)

جوقرم ہے اسی کی داہ میں ہے کیاکٹش حُن بے بناہ میں ہے بوتخبتی ولتباه میں ہے ے کدہ میں نہ خالقاہ میں ہے تیرے ول میں مری گاہ میں ہے ا ئے وہ رازغم کہ جواب تک وه میں اکروہ جوراہ میں ہے عثق مي كيري منزام قصود توجال ہمری نگاہ یں ہ میں جاں ہول ترے خیال میں ہول محسن كوبهى كسال نصيب حبسكر وہ جواک شے مری گاہیں ہے

الحُبامات المال جرك مناباني منبرط في مراين حقيقت آپ بيجاني نهب باتي چن حب تک مجبن بو صلوه سامانی نهیر صافی نوشائے كورزاكن مانى سياتى كرجية كمن كل سيريشاني نبير جاتي حقبقت بوركومنواليتي ب ماني نبيس جاتي كوئى موعبيس لكين شائ لطانى منيس جاتى المرآنكهول كابتك ميرساماني نهيس جاتي وه لا كُولًا إدرو أس كُفرى وبراني نبيس جاتي ده إدل آداز فيقين كريجاني نبين جاتي

كسى صورت نمودسوز بيناني نسيس جاتي ىنىرجانى كمال كك فكرانسانى نبيرجاتى نگاہول کوخوال ناآشا بنیا تو ہجلئے بشمال تم وه دل مي المين بنته برلكين مزاج الول بيكيف وستى دەنىيس كتا صدافت بوتودل سيل صبخ علته برواعظ بلندى فيهيئ انسال كي فطرت بس بوننده كَتْحُوه ون كرول سرماية الدورة بيم عقا جے دونی ترے قدمول ویکر جیس لی دون وه يُونُ ل وكذيت بن كآبت كنير النالي

> جگروه بھی زسرنا پامحبّت ہی محبّت ہیں گران کی محبّت صاف بیجانی نمیں جانی

> > のなったできることできたと

(AA)

"کلف سے نفتے سے بری ہے شاعری اپنی

حفیقت ستعربی جوہے وہی ہے دندگی اپنی

نظرے ان کی بیلی ہی نظر پول مل گئ اپنی

حفیقت بیں متی جیسے مُدلوں سے دوستی اپنی

ده الن کی بے رُخی وہ بے نیازانہ اسی اپنی

مجری محفل تفی لیکن بات بگڑی بن گئی اپنی

جال أن كا مزاج اينا ، عم أن كا اندكى ايني

حیات حسن ہے گو باحسیات عاشقی اپنی

يمال تك تو تحكريبو كي بيدم واج خودى ايني

كرحن اك شغله الإاسم عشق اك دل ملى البني

ہمیں کیول اب کوئی سمجھائے دل اینا فوشی اپنی

گرسیال ابنا' ما تھا پیخ' جنول ابنا' مہنسی اپنی

استمجے نہ سمجھے کوئی اسپ کن دا تعدیہ ہے

کوترک مے کشی پر بھی وہی ہے مے کشی اپنی تجگررہ جائے بن کر آہ جواک کا سفرسائل

دایسی شاعری این خالیبی زندگی اینی

مترتيك يحديد يديني

(09)

اگرشامل مندربرده کسی کی آرزو به تی تو کیورانے ندگی ظالم ندینی آر تو به تی گرشامل مندربرده کسی کی آرزو به تی کشیل نظر ترجی مجال آرز دم تی کشیل نظر ترجی مجال آرز دم تی معالی ناکه مرکز بیراک جاتی مذاکه مرکز بیراک بی بیران اور بیران بیران بیران اور بیران بیران بیران بیران اور بیران بیران اور بیران بیران بیران بیران بیران بیران بیران بیران اور بیران بیران

(40)

بوسينول بدبين برحصيال كفاف واك وہی آس نظریس میں کھی جانے والے برلینال بست بین تم دها نے والے شکن کافل بڑھائے اپنی جبیں پر سلامت رہیں اُن کوب کانے والے مسرايا محبت بنع جارے ہيں مرے عال بروسس فرمانے والے بغورابني حباشب عجى لے كاش وكيبي معے نہیں ہیں سمجھانے والے محبت کی بانیں محبت ہی جانے مرے دیدہ وول برجھاجانے والے ترك حشن كاراز كيول كرحبيبا ول كرم پرتك بيرستم دهانے والے مرى طاقت ِ صنبط كي سيريارَب جوبين فاص بنم وجراغ مجت! وه آنسوندين بين نظر آنے والے!

141)

م نکھول میں لیں کئے ول میں ماکر چیے گئے فابيدہ زندگی تنی، جگاکر چلے گئے محنن اذل کی شان وکھا کر جیلے گئے اك واقعب ساياد دلاكر جلے گئے جرے کا استین دہ لاکر عبلے گئے كياراز تقاكرس كوجيبياكر جيلے گئے رگ رگ میں اسطح وہ سماکر جیدے گئے جيے جي کو مجھ سے جرا کر جائے ميرى حبات عشق كود م كر حبول شوق مجھ کوتنام ہوسٹ بناکر چلے گئے لتمجها كحاببتيال مرساوج كمالكي ابنی ملبندماں وہ وکھاکر جلے گئے البيخ فروغ حن كى وكهلاك وسعنيس مبرے مدود شون برھاکر جلے گئے ہر شے کومیری خاطر ناشاد کے لئے المينة جمال بناكر چلے گئے القي الله الله المالي المنافع المالي المالي المالي المالي المالية الما اك آگ ى ده اورنگاكر چيلے گئے سلفے مخے چینم شوق کی حسرت بکالنے سرتات م نكاه بن كر چلے كئے

وه جو رو معين لول منانا جائے زندگی سے روٹھ جانا جا ہے ہمنت قائل بڑھے انا چاہئے زير تمخير مسكرانا چا جئ زندگی ہے نام جہد دجنگ کا موت كيا ہے ؟ كھول جاناچا ہے ہے اندو حوال سے ل کی زندگی بوحسين دهوكا بوكمانا جائ لذَّنين مين وشمن أوج كمال كلفنول سے جی لگانا چاہئے اُن سے ملنے کو تو کیا کئے حب گر خودسے ملے کو زمانا چاہئے

برابرسے نے کر گذر جانے والے یہ نالے نہیں ہے الرجانے والے نہیں جانے کھ کہ جانا کہاں ہے چھے کہ جانا کہاں ہے میں مگرعانے والے مرے ول کی بے تا بیاں بھی لئے جا د بے باؤل من پھیرکر جانے والے ترے اکل نتا ہے بیاکات کھڑے ہیں " نہیں کہ کے سب گذر جانے والے محب بین جم قو جے ہیں جی کہ کے سب گذر جانے والے محب بین جی کی اور مرجانے والے موہ ہوں گے کوئی اور مرجانے والے وہ ہوں گے کوئی اور مرجانے والے

سوداجواب مربيل وه سوداني اورب اس کاجین ہی اور ہے صحرابی ادر ہے ليلائ آب كل تومزارول بزادين مجنول ہے جس کی وقع دہ یا ہی اور ہے بوحن ش جت ندراب بوسكي محسوس ببوا وہ نمتنا ہی اور ہے فودعن استعاره بحب كحجال كا وه حبار جن حسن سرايامي اور ي جس سے کہ طین ہومری فطرتِ بلند شاید وہ منی وعشق کی وُنیا ہی اور ہے صورت بي يه فروغ به عذب وش كهال در پروه کوئی شام دسی می اور ہے يبحنن دنگ دنگ بجي کچه کم مذ تفاحب گر كيا كيج كرول كالقاصف اي أورب

شكورمرى زبال تك آ آكر رمك الول برسش ملال ده فرما کے ره گئے پھر کھی تجھ کے اس چ کے شرماکے رہ گئے سیلے توعرضِ عم بہ وہ جمبخلاکے رہ گئے ر کیما ہویک بدیک مجھے شرما کے دہ گئے ک المئينه پوم چوم رہے تھے وہ باربار ومندك مي إلى النان نظرة كردك وه کون ہے کہ جو سرمنزل میدیخ سکا پھمسکوا کے بھول سے برما کے دہ گئے لغمول ببرميرس اورتو وه مجدية كهديك بركراتقام محبّت كالتحكر فكوه بنيس ب أن سے جوتر باكر بكئے

پھر دل ہے نصبہ کو جَہ جانال کئے ہوئے رگ رگ مین من عثق کو منیال کئے ہوئے بھرعزلت خیال سے گھرارہاہے دل سروسعت خال كوزندال كئے ہوئے بھر چھم شوق دیرسے لبریز شکوہ ہے فطرول كوموج موج كوطوفال كثيموت عيرحان بے فراد ہے آمادہ نغال سوحشراك كوت بس بنال كئے ہوئے ميركيب بخودي سرطها جارما برثيس سب كيه شارشوق فراوال كئے ہوئے بچرىوئے فُلرِشْ كھنجا جارا ہے ول ہرجبتن نظارہ کو وہرال کئے ہوئے يمر بره جلام بون طاران دوست بي تلوقة برنكت به قربال كيم الح بهر بره بل جنوائمت كي شورشين برسم نظ معالم مكال كئے ہوئے يهرب نگاه شوق كوديداركي بوس مرت ہوئی ہے حراعصال کئے ہوئے بھر لے جلی ہے وحث فیال شہر مکن میں جنس گران عشق کو ارزال کئے ہوئے پرجی بیجا ہتا ہے کہ بیٹے رہی جگر

ان كى نظر سے بھى اللين بيال كئے ہوكى

(46) ا ئے ہیں بھروہ عزم دل وجال کئے ہوئے بلکول کی اوٹ احتر کا سامال کئے ہوئے میر اکھ دہی ہے عارض پُرنورے نقاب نظارہ و نظر کو پریشاں کئے ہوئے بمرت م وصبح زلف ورخ باربین بهم امیاں کو کفز کفرکو ایمال کئے ہوئے

پیمرئے منفعل تبہم ہے زیرلِب پیمرٹ منفعل تبہم ہے زیرلِب کی فظرہ اشک زینت میز کال کئے ہوئے (4A)

ہم نے دُنیا ہی میں نیا مے حقیقت کھی يهين دوزخ نظراتي مهين حبثت ديهي عشق كي كليس بي جب من كي ميلوت وكيمي سرادا مجرتو فيامت بى فيامت دكيمي منفردرنج ' نه نتها كو ئى داحت دىكيمى يرترى نيم نگاهي كي ڪرارت ديجي جب تجے دیکھ کے کوئین کی وسعت دیکھی ځ نهې ځن محبت ېې محبت د ميمي للم شوق كى محروم تفت ريرند أو جهد بن گئی وہ بھی فسانہ جو حقیقت دیکھی عُن بے نام نے رکھا تھا جَھِبارجرکو و پخت تی ہی بریرہ جیرت دیکھی اس گنهگار محبّت كوخب رايي سمجه! جس في مده مرى تحدي ما دريجي!

(49)

مچے کو حبال دیا مرے دل کی میکارنے واعظف اورنه زابرتنب زنده وارنے چھوڑا ہے کس کوعشق دوعالم شکارنے تم كوغرورحن بيك سيكن بيال يفكر سبابنی اپنی دھن یں لگے کھر بالانے تسكين روح جب نركسي طرح بهوسكي ماراب مجمدكو تودم صبروقرارني "كليف وبرده واري كليف الامال یہ کام توکسیا دل ناکردہ کارنے طنزاوه ويكفي بين مكرد مكفة توبي ده عشق بى منيى بيخوه دل بى نبين تمكر لبیک خود کہا نہ جے حرّن یار نے!

(60)

شبر فراق ہے اور نبیند آئی جاتی ہے بکھ اس میں اُن کی توجہ بھی بالی جاتی ہے ية عمر عشق أي نهى كيا گنوا تى حباتى ہے حيات زنده حقيقت بنائي جاتي بنابنا کے ہو دنسیامٹائی حباتی ہے صرور کوئی کمی ہے کہ پاٹی جاتی ہے ہمیں پوشق کی تھست لگائی جاتی ہے مريشرم وچرب بجهائى جانى فْدَاكرے كرهيقت بين زندگى بن جائے وہ زندگی جوزبات کے ہی پائی جاتی ہے كنام كارك لسدن كي كيل زامد يهيركين ترىجنت بي يائى جاتى ب مذسوذ عشق مذبر في جمسال بإلزام ولول میں آگ خوشی سے لگائی جاتی ہے پھے ایے بھی ہیں رندان پاک بارحب گر كرجن كوبے مے وساغر پلائى جاتى ہے

(41)

عجى دميري تحب تى دكھائى جاتى ب نقاب حسن دوعالم الطالى حاتى ي ننزن بري بهطيي بالجياتي قام فدم مرى ممت برصائى جاتى ب وى نظراك وبياس الى جاتى ب وه اك نظرو بمشكل الحائى عاتى ب يشنكى وه بنين ج بجعائى عباتى ب سكول معموت بهال ذوق جيح كے لئے كرجس روح كالكين في أياته فداوه در دِمحتن برایک کو بخشے جال خيال سے پيلے پلائيجاتى ب ده مع کده ب تری انجن فداد کے كرضي عانديه بدلى هما أي جاتى ب ترساتصوريه كياواردات فلب بالع كرتيري باديمي اكثرستائي جاتي مجھے خرہواتو انتی مذفرصت عم دے كبهي ترى الكهول بي يالى جانى ب وه بيز كت بين فردوس كم شده جس كو تزيب منزل آف ر ۽ الفراق جگر! فرمتنام بوا، نين ٢ تي جاتي جا ا

(6 P)

داب شکرانے کوجی چاہتا ہے ير أنوبهما نے كوجی چاہتا ہے تاتے نہیں وہ توان کی طرف ہے خود لینے تانے کو جی چاہتاہے كوني مصلحت روك ديتي ب ورين يلث دين زمانے كو، جي جيا بتاہے مجه محمول جاناتو م عملن مريبول جانے كو عى چاہتا ہے تواصع كرك عشق جند أنوول ت بست كرانه كو 'جي چاڄا ہے بهن وبرتك ويم كترى نظرت تجے دیکھ پانے کو 'جی چاہتا ہے الري المحدك المحاج بعض المردك وه فتنه جگانے کو جی جاہتا ہے مين تري تكمين حين آلو يهيل دوب جانے كو جي جابتا ہے

بھراب تودہ بھی یہ کہتے ہیں جھسے! ترے نازا تھانے کو جی چاہتا ہے!

(44) 146

كيا ديكة مم أن كو كرديكة دب عبوه به قدرظرت نظرد ميت د ب ا بنین دوبرو تفا ما بعرد بلنقاب ابنا ہی عکس بیشِ نظرد کھتے رہے اندهر به کردیده تر دیگاری كيا فهرتفاكه إس بي ل كالمحتى آك بلغ بم اتفارحد ويعدي الكوآفناب پاس سے ہوكر كندگ لفتش ونكاربردة ورديصاب ال كى حرقيم نا زكسال اوريم كمال صے النیں کو پیش نظرد کھے۔ م مكمين هين سوكواز كرويكيف ي بيل وورب ولي كى وه مجبور بالصي باد

مع اس نفظ کی تذکیر میرے خاق شعری کوبید نہیں اور پی اس کو بھی تا نیٹ اعتمال کرتا ہوں مجلو

(61)

العامن الموالية الماليون كشف ودع در ي فراد والح الجاموش فطرت مى لب كفتا دم عائم جنل كى رُوح خوابيده اگرسيار مرحائ مع ورب د توبین جسال یارموجانے كر بو آموده زيرسائه واوار بوطائح چمن کاوطن ہواور جمین بیزار ہوجائے كه انسال عالم إنسانيت پر بارم و جلتے نظ الوارين صافي فنس حمينكار موجائ

يمصرع كان فقن مردره دلوار وجائ دہی میخار ہے جو اس طح میخار مرحائے ولانسال أكرشائسة المراديوجاخ ہراک سکارٹی تی ہدوئے کارموطائے مناہے حترین مرا نکواسے بے رہ دکھیلی حريم نازيس أس كى رسائى بروكوكيونكر مو معاذالترأس كى داردا بتقم معاذ الله يهي ہے زندگی توزندگی سے خودکشی انھی الليي شان بيداكه باطل تعرفوا لط

یه روزوشب میسیج وشام پیستی به ویرانه سبهی سبیدارییل نسال اگرسیدارم جائے

(60)

بہ شاخ گل بھی ہے لوار بھی ہے اُدھرنازک مزارع بار بھی ہے ک ست سادہ بست بُرگاری ہے اننی سے گری بازار بھی ہے/ جنول برسم زان افکار بھی ہے نفس جلتی ہوئی تلوار بھی ہے مگر بیمعنت دستوار بھی ہے قیامت ہے جمین بزار بھی ہے یبی ونیانت زار بھی ہے جمال میں ہول خیال بار بھی ہے

محبّد صلح بھی پُرکار بھی ہے طبیعت اس طرف خود داریجی ہے ادائے عشق اوائے بار کھی ہے ير فقة جن سے اک وُنيا ہے نالال جنول کے دم سے بنظم دوعالم نفس برہ مدایہ زندگانی اسی انسان پیرسب کچھ ہے بہناں وه بوئے گل کہ ہے جان جمین مجی يى دنيا ہے لبتى آنسونوں كى جمال وه میں وہی میرا تصنور

خبردارا الے سُک ساران ساحل یہ ساحل ہی کہمی منجدهار بھی ہے غینمت ہے کہ اس دور مہدل میں اللہ میں مندار بھی ہے عینمت ہے کہ اس دور مہدل میں ازال اللہ بہت دشوار بھی ہے جوکوئی سُن سکے تو نکہت گل شکت و نگست رنگ کی جھنکار بھی ہے جوکوئی سُن سکے تو نکہت گل

ان آنکھول کی زہے مجر بیانی بہم انکار بھی افرار بھی ہے

(64)

ر تابېتى ىنى بوش ئى كەشكىلىمىت دد اكرينگى

خزال ہیں جب ہے یہ اپنا عالم بهار آئی توکیا کریگے

مرایک عم کوفروغ وے کر بیان کاراتاکریگے

وہی جورہتے ہیں وورہم سے خوداین آخوش واکرینگے

جرهر سے گذرینگے سرفروشان کارنا مے سناکریگے

وه ابنے ول کو مزار روکین مری مجنت کو کیا کرینگ

ذر المراغم زيرلب كرينك ندست كوه برملاكريك

بوہم پاگذیگی دلہی ول بیں کماکرینگے شاکرینگے

ترا تفتور سے ماصل اتنا کمال کسبِ ضباکر بیگے

جهال مجد أنوثب بريكة تاك بحد عكياكرينك

Courtesy Prof Shahid Amin. Digitized by eGangotri

ية ظاہرى علوه بائے رنگيں فريب كب تك و باكرينگے

نظرى جوكرسكے نەتىكىي وە دل كى تىكىين كىسا كريىگا

د مال بھی آ ہیں عبراکر بیگے و ہال بھی نامے کیا کریگے

جنيں ہے تھے سے ہی صرف بت وہتری تبت کو کیا کریگے

نہیں ہے جن کو مجال ہتی سوائے اس کے دہ کیا کرینگے

كجس زيس كوميل لي واله أسع بعى رسواكيا كرينك

بهال مذؤنيا مذفكرونيا بهال منعقط مذف كرعقيط

جنين سرواسوا بھي ہوگا، وہي خسم ماسواكرينگے

سم اپنی کیول طرزِ فکر جیداین عماینی کیدو منع خاصرلیں

كەنقلابات نُوب نُوتو ہوا كئے بیں ہوا كريكے

یا بخت ترعشق کے مراحل میہ ہرقدم بر ہزاراصال بو جے رہے نوجنوں کے مق برج برگے ماکر نیگے

يه خام كاران عشق سرچين بيشكوه سخال حسمجين

كەنندىي خودسىن نېرى ئو ئىچرنوت دەكياكرىگے

خودا بے ہی سوز باطنی سے نکال اکشم غیرفانی

چراغ ديروحرم توليدل عبلاريك عُجاكريك

STATE STATE OF THE STATE OF THE

(66)

کس کا خیال کون سی منز ل نظر میں ہے صدیال گذرگیش که زماند سفریس ہے بهرب پربهی ہے مجمع نظریس ہے اب كياكمي تبامي فله في حكري ب اك روشنى سى آج براك شنة دربيب كيامير إساعة خودمرى نزل فرسي تسليم سن دوست كى محصوميال ككر شامل كوئى تۇ نىتئۇشام وسحرىيى صتياد كي نظريس و فرث نترسه كم نهيس اكرزشفى جمرے بال ديرس بارب إوفائ عذر محبّت كي خير او نادكسااعتران مى جاس نظري ب مجھے تھے دور تھ سے کل جائیں کہیں ومکیماتو مرتفام تری ره گذرمین ب كارمگران نغرت بوچه كوئى حب گر سب کچھ توہے مگر ریکی کیول ترمیں

(6A)

مرگ فیرت! تری د بائی ہے دندگی ہے مگر پرائی ہے! غم نے کیاکیا ہنسی اُڑائی ہے جب مترت قريب آئي ۽ عشق کی جان برین آئی ہے مُن نے جب سکن کھائی ہ عُن كافسراتري الى م عشق كوزعسم پارسائى سائيگل مين نيند آتي ہے ائے وہ سبزہ جس کہ جے وندگی نے شکست کھائی ہے عثق ہے اس مقام پر کہ جمال بادگارشکت بائی ہے خاكيمنزل كومنت ملتا أول كياسيرى وكيار بائى ب اُس نے اپنا بنا کے جھوڑ دبا

ہجر سے شاد وسل سے ناشاد می طبیعت جگرنے بائی ہے

نفرنفس بي نئ زندگى كاعالم ب نودا فناب ورخشال حرافين بنم ب كرجيبة ج شارول مي روشي كم ب خوداین این نظر اینا اپنا عالم ہے گرنفیب بروکو کرکربیاس کی ہے كرادى كومهوز أتظالية وم ب فوشاكرترى نگا ہوں ربط محكم ہے سكوت سازيهي اكنغمة يحتبم ب تنبيل بسارتو ياوبهاركباكم ب منعة توغني وكل روبرك توشينم

اگرجال حقیقت سے دلط تھ کم ہے سين قابله كوئي مكريدكياكم ب الني خيرا يدكيا شام بي عالم ب ىنە كوئى خلدىنە زام اكوئى جېستىم ج براكي فطريب وربائي معرفت ووال الهي كمال كومبونجي تنيس بوفطرت عشق جنول مى سالة مذف إب توكيه نبس وا بوگوش دل شغوا ہوا توبزم مستی میں خزال كارنج كرع عشق مي بلاميري حيبن وساده ہے کور جه فطرتِ شاعر نۇشى مىس بىئول مەحانا تىگرىيدراز حيات كر جوفونشي بي بيال ك الانتي غم ب

من و صورت کے من حسرت کے نہ ارمانوں کے افران کے انسان کی مارے ہوئے انسانوں کے گ

کیا مقامات ہیں ان سوخست سامانول کے

خصر فود بڑھ کے قدم لیتے ہیں داوالوں کے

النی ذرّات میں خاموسنس سے ویرانوں کے

ول وحرائے نظر آئے مجھ انسانوں کے

بلوهٔ دوست، به آمه شخرامی تاچیند

ندباں سو کھ جابیں شوق میں طُرف اول کے

موج مے، رنگ شفق، لالہ وگل مطبع جع

چندعنوال ہیں مرے شوق کے افعانوں کے

Courtesy Prof Shahid Amin. Digitized by eGangotri

مرسى شتى كولنيس تاب تلاطسم صدحيت

جس نے منہ پھیروئے تھے کہی طوفانوں کے

من كى حب اوه كرى سے بے محبت كا جول

تشمع روشن ہوئی، پر لگ گئے پروانوں کے

مرحب إحب زئر بيباك جوانان وطن

ین جم خم ہے مگر ہاتھیں نا دانوں کے

ناز ہے شاہدِ فطرت کو بھی جن پرممدم

وہ جین سب ہیں لگائے ہوئے دیوانول کے

میں نے دمکیما ہے اسے روب میں فطرت کے حکر

میں نے بایا ہے اُسے بھیس میں انسانوں کے!

(A).

ول ہے ہوائے مزل جانال لئے ہوئے لگرگ میں ایک برق خرا مال لئے ہوئے سكن حجاب وبدؤ حيرال لئ إوخ ول سے تحلیات کا طوفال لئے ہوئے مرقطره نون ب شمع فروزال لئے ہوئے ناصح كدازعشق كي محساج دكيهنا إك طرز التفات كريزال لي يوخ وهسامن توائح مكراس اداكبياته نشر لي بوت ب دريكال لي بوخ ول كوي كيول كله كه بظام رتو وه نكاه م نکھیں ہیں اول ندامت ال لئے ہوئے كانول مي جيے بھول جہتم مي جيفلد كشى جوغرق بركهي طوف الطابوئ الم سلامتی کی طرف سے آسے سلام بجرنا ہول ایک جنت ویرال کے تعنے ول من كمال ميدونمنا كاوه بجوم ليكن كسى كأكوشة وامال لي يوخ برنا تفاجاك باكرساكو اعجف دِل مِن ادائ مُحرِّن كُرِيزال ليَّهُ بُوحِ برور له سيعشق كذرتا عيلاك كيمولولكو نايدس اكرب توبوج كر كاف ي بي غرور كاستال لي بوخ

(AH)

كس كافيال مع دام فطر لئة بوئ م نامير سرر الله و كور كل تر الم الاخ ائى جەمون قىن كامنظر لىن بوخ ليكن غي حديات مكرد لي بوخ بر لخط الك رُورِم يرك المدي تودندگی ہے بادہ وساغ لئے ہوئے مشيارك بكاوستم الثنائة وست ول بھی ہے ک تطبیب سانشتر لئے بھتے كونين كى بورى بى كوانسانىل وخوار کونٹن اپنے سینے کے اندر کئے ہوئے المونياجي كيامقام بي حسوس كم باربا مبننا يراب فلب مكرر لي بوخ تنمرم كنه سے برده كے بوعفوكنة كى نفر م (قطعه) بارب كمان جادل رفشر كفروخ عصيال كابارس وكياس الكرم ليكن ول أيك إوجورا ول يلغ الوخ التدك ياسي كغم دوز كاربحي ببیطا بُول ترعم کے برابر لئے ہوئے أَف يُعِجِي رُخ ساقي كُه باد ، كُنْ رەرە كئيب المدىس اغراخ بوخ المهين الجي كي اورجي بين نتظرت الر بهيراكي فنستل كاه كامنظر ليغ موخ

(AT)

سے پہلے ول شاعر برعیاں ہواہ راز جوسينه فطرت بس منال بوناب منين علوم يه ونسال كمال بوتاب الخت فوزرز حب شوجيل بوتاب فردہ ذرہ میری نب نگرال ہوتا ہے جب كوئى حادثة كون ومكال مؤتاب مسی دیوانے کے قدمواتی جمال ہوا ہے بونظر كردة صاحب نظرال بدناب جھے وعوں خودا بنا ہی یاں ہوتا ہے جب کوئی عشق میں برباد جہان آہے كوئىدىكھ تونىيىنگامدكمال بونا ہے متزارل با دب گاه محبت کی زمین وقطعه المجم كوجس چيز پاحث كمان آب كهيس السأنوننين وه بهي موكوتي آزار ذہر میں اور سرسودزیاں ہوتاہے ول غنی ہو تو ہراک رہے بھی ل کی داحت

انتخال گاہ محبت ہیں مذرکھے وہ قدم وقطع موت کے نام سے جس کو خفقال ہم تا ہے یہی وہ منزل وشوار ہے جس منزل ہیں ختم ہم مرم سکر مورو و زبال ہوتا ہے ہرقدم معرکہ کرب و بلا ہے ورب جی سے انفن سانحے مرکز جوال ہوتا ہے نازجی خاک وطن پر مقا مجھے ہے ہے ہے گر

Same and the same

一 はをできない。

(A M)

إلى ول كے لئے سرما يہ جال ہوتا ہے حُنْ جِي رِنْكُ بِينِ بِونَا بِحُرْ بِهِ الْ بِهِمَا الْبِهِمَا جِ أن ره إنكام كرب عثق جال إلى ا المئه ووقت كعبين ليقاري المراثباب مجى برام دىينيا ويم دكمان بنا ہے كبحى اك زنده حقيقن نظرة تلهجهال ول المروز مانيمي كمال بوقام دل کو بے در دیجتت میں بتائے والے دل بإحار مجت بي كال بوناب ونت أنا ہے کی ایسا بھی محبت بیں جب ولين ركتا بخ سر العول وال وتاب المئه والمسائه الشاكت وتير عفود حن خود منتظر عن جوال بوتا ہے عزم بياك اگر بوتوكهال كي دُوري وقطعه عقل مرصتى ب محرول كازمان والب الرح وفعيل مريكان كذرجا دوست خم جب عركه نفظ وبسال بوالب روح بن جاتی ہے فورنشئہ بے سازوسا Courtesy Prof Shahid Amin. Digitized by eGangotri

ورست فكرونظر بهى مذمجه داس أى الطعى برتبتم بهجراحت كالمال بوتا ب ساز ومطر بے کرشموں بیر بنجا ناکریماں اکثر اسطح سے بھی دھون ال ہوتا ہے القلابات سے کیا خوت کہ ہرعزم حب گر اسی آغوش میں بلیا ہے اوال ہوتا ہے

خراصاندريا أيانية

وسنار الربادان لناسى

2 - Self Links Table Col

Sied with the continue of the second section

いいいのかかりという

on the Carette

Karla Paris

مراكرآن جو ببلے فقى كمال بساقى أجى يون قوبراك دندجال إساقى لاتووه فتنهب اركهان إساقي نند كى كسائة ۋاب كرال ہے ساقى ول كوآرام إلى انديبال بصاتى الم ووير كالحيشنا لوگوارا،لب وي بول مريدنين المني المناتي طنزولعریض کی آخرکوئی صدر دتی ہے ديرسة ج خداجا نے كمال جساتى لبخ منص كلي نه إحماس مندندل كي فبر زلیت ہے یا تری نظرول انارت طبیت موج صهبائے کہ فرددس دوال ہےساتی

(14)

ہروہ جلقہ جرتری کا کل شب گرمیں ہے گوت امن بلاخان زیجریس ب شابدِرُوح كمالُ حلوه كَدُ فارْكهال خاک مفرد ابھی خاک کی تعمیریں ہے كون مجائية فاحدكوم رفست أوق دلط محكم اسى بي ربطي تحريس ب لبيخ سرا پناليس ول شكني كاالنام! مجاومادم ہے جو مجھمری افدیریں ہے ﴿ خُودُ کھنے آتے ہیں زندال کی طرف داوانے كوئى دوجيشن نالة ريخييس ب دبكيهنا جبرشيت كالبتب وزندال بانون رنجرت بامرے مذر خریں ہ س چھپ کے پیرل کسے اے دیکھنے والے برتبا محمد میں کیا بات نہیں جومری تصویر میں ہے

## (A6)

اعشق!مرحیا وہ بیمال مک قرآگئے من ما كنة الجا كنة وامن حيرا كنة یم نے کیا کیا مری دنیایں آگئے ط پرہزارطرح کے اومام چھا گئے خوش ہیں کہ جیسے دولتِ کو منین باگئے ا سب بجدئنا كوراه محبت بسامل ل ممحن تمين كواپني بهمارول بيرناز تقا بر معرك يكن ايك ايك الكي آكة عفل وجنول برسب كي خديد المين عبارة إ ابكياكرول إن فطرتِ ناكام عشق كو! عِنْ مِقْ مادنات عجداس الله

(AA)

الول تو ہونے کو گلتال بھی ہے ویرانہ بھی ہے

دمکینا یہ ہے کہ ہم میں کوئی داوانہ بھی ہے!

بات ساده بی سبی اسیکن حکیماند بھی ہے

يعنى سرانسال لفدر موش ولوائد مجى ہے!

ہوست باراً ومستوصهائے تغافل ہوست بار

عشق کی فطرت بیں اک شان حرابیانہ بھی ہے!

ہوش میں رہتا او کیا جانے کہاں رکھا ت رم

يغنيمت بامراعاً عشق دلوان مجى ب

كس عبكه واقع بواب مصرت واعظ كالهير

وورسجر بھی منبی نزدیک مے فانہ بھی ہے!

مِتا عِلْنَا ہے مزاج حن ہی سے رنگوشن شمع گربیباک ہے اگناخ پروانہ بھی ہے إ زندگانی تا کجیا صرب نے جام وسبو بے خبر مے خاندیں اک وریخاندھی ہے! خیر ہے زامد یہ کیا انقلاب آیا کہ آج تیرے ہرانداز میں اک کیف رندانہ بھی ہے! عاصل مربي آجريبي نكاحب كر عشق خودمنزل بھی ہے منزل بیگانہ بھی

क्षा एक में के

(49)

برخب تي بيين نظر آئي أف لي نيري حجاب آرا في ول نے لغرش جمال کوئی کھائی ایک آواز کان میں آئی يول نو وه شكوه سنخ رسوائي اور در پرده ممتندافزائی زندگی تُوہیں کساں لائی اك محبت مراد دسوائي مجکوشکوہ ہے اپنی آنکھول تم سُائے تو نیند کیوں آئی ينجى نظرول سے ديكھنے وار وكمينا زخم ول كيكسرائي عثق كى بدحوامبيال توسه! باريا خود مُطِيِّرُ سي آئي عشق میں عشق کی بلا جانے نا پذیرانی و پذیرانی دو دل اسطرح مل سكت نا كاه جيد برسول كى بوث ناسائى بهُول بنّنا تفا مُسكرانا تفا وه کلي ېي نه نفي چو مُرجها ئي

کارگاہ حیات ہیں اے دوست رقطعہ بیضیفت مجھنظ۔ آئی ہرا جائے مین سیسرگی دیکھی ہراندھیرے میں روشنی بائی اب بیصوس ہو جلا ہے جگر موت ہے زندگی کی تنہا تی

المراجة المراج

(9.)

خودوہ اُسٹے ہیں جام گئے اب وہ ہے کافرہونہ پنے ان کی بلاسٹان کے لئے کوئی مرے یا کوئی جئے ہم ہی گرے سوباد گر ان کو بھی اپنے ساتھ گئے (91)

جان كرمن جب له خاصان عفار مح

مُدلوں دویا کریں گے جام دیمیان مجھے

نگ مے خان تقامیں ساتی نے بیکیا کر دیا

بين دالے كد أفح "يا بيرے خان مجھ

مسبزه وگل موج و دریا انجم و فورشدوماه

اك تعلق سب سے بے ليكن رفيبان مجھ

زندگی میں آگیا جب کوئی وفت انتحال

اُس نے دیکھا ہے تحکر بے اختیاراندمجھے

(9F)

دندگی شرماد ہی ہے دندگی کے نام سے الميراكيدوقت البهاكردين المامت ن چھے کئے ہیں فودمری فرونظر کے اس جب كبي بي كرجيلا بول جلوه كاه عام اور کچیس مجی گریزال لفات مے بط المين عي ربطيري سرنياكام حب مین نوبرمری کرائن ہے ہم سے موكياب دريم وبريم نظام سيكده! رنام محفل كمرا بالحل بين بالأم سے أن كي مفل كالوكياكمنا الكرايم في المج كالمين دين تقيم بوتي بي فكر نبر کے ساغ تراب زندگی کے نام

(914)

جمل خرد نے دن یہ دکھائے كُف كُ الْمال برده كُ سائع اے وہ کیول کرول بسلائے غمسم مجى جل كوراس سدائے صديرعشق أكرام جائ ياني جيسترك آل لكائ دل مر کھھ الیا وقت پڑا ہے بھا گے اسپکن داہ نہ یائے كيها محاز اوركيسي عقيقت ابنے ہی حلوے اپنے ہی سائے جھوٹی ہے ہر ایک مترت إ رُوح اگر تسکین نه یا نے كار زمانه جست جنت بنت جائے گرانا جائے ضبط محتن سندط محتت جی ہے کہ ظالم اللہ آئے حُن مي عِ حَن جو ظالم 三丁· 家 三郎 家 (cdb) نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جن کو رُوح سُنَے اور رُوح مُنائے راہِ جول آسان سوئی ہے ذلف ومن ه كريائے ساخ

(9p)

معن کھیے۔ مذہبی اس کوئے صنع خانہ بھی خاک اڑانی ہے تو پھر کوئی بھی ویرانہ سہی

زندگی المخ حقیقت کے سواکھ بھی نہیں

اس میں کچھ جاشنی منزب رنداندسہی

اب سے جس کو ہونسبت وہ جنول کیا کم ہے

دونول عالم نه سهی اک دل داوانه سهی

اپی شوربدہ مزاجی کو کہاں سے جاؤل

سيرا ابيانه سهي تيرا اشارا نه سهي

لندگی فرسٹس قدم بن کے بچسی جاتی ہے اے جنوں! اور بھی اِک بغرش متانہ ہی

Courtesy Prof Shahid Amin. Digitized by eGangotri

به موالين به گھائيں به فضائيں بربہار محتب آج توشغنل مے وسیانہی حسن خود پردہ کتا ئے رُخ مقصودتو ہے

عشق كو وصلهٔ عرض تمت من مهى

کون الباہے بہاں، عشق ہے جکا بے لاگ

ساب کی حبان سے دور آپ کا دلوا ساسی

زندگی آج بھی دکش ہے انہیں کے وم سے

مُن اک نواب سہی عنق اک افسانہ سہی

نشذلب مائة بيكيول مائة وصرت بييط بي

کے نہیں ہے تو سکت خم وخم خانہ سہی میں مذا مرسے ہول شرمندہ منصوفی سے تعکر مسلک عنق مرا، مسلک رندانه سهی

(90) یہ دازہم پر ہوا نہ افشاکسی کی خاص اک نظرے بیلے

كه من بمارى بى كم نگابى بىي تقى چھر بے بيد

يە زندگى؛ خاك زندگى تىنى گدار قلب دىسىلىسى يىلى

ہرایک شے غیرمعتر تھی تر ع معترے پیلے

بھے ہوسیرچین مبادک مگر یہ دازچین ہی سنن کے

کلی کلی خون ہو جکی تھی اشکانت کل بائے ترے پہلے

كالكال الرك بيني منفك يه بوشك كوا يدكون جاني

م میں سناہے یاداب مک می متی آگ اپنے گھرسے پہلے میں سناہے یاداب مک می متی آگ اپنے گھرسے پہلے

الفنس كى نازك سى تىلىدى كى مى كچه حقيقت مى معمليدو

مرانجمنا پڑے گاشابد فورا پنے ہی بال ویہ بیلے مرانجمنا پڑے گاشابد فورا پنے ہی بال ویہ بیلے ۱۴۸ کمال بیشورش کمال بیستی کمال بیرنگیبنول کاعالم زمانه خواب و خیال ساتفا از بے فسون نظر سے پہلے

فوشا بد بیماری محبت ز ب به نود داری طبیت

دى بىل معروب دلىزازى دى جوتن بيل

ر زاد مانے 'مذ مانے 'لیکن جیس یہی ہے لیفتین کامل

جمال اُسْمَا كُونَى نازه مُنتنز الصّاترى ره گذر ہے بیلے

اگرجه ذوق نظاره میں بھی مزار سرسنتیاں تھری تھیں

مریہ بیباکیال کمال تقین ترے جاب نظرے پہلے القابو ہرے سے پردہ شب سے مرکز پر التاب

تمام حلوے جونند شریفے طلوع حن لبشر سے بہلے مری طبیعت کوحن نظرت سے دبط باطن مرجائے کیا ہے مری نگالیں کھی نٹ اعظیں طہارت شہر سے بید ۱۷۹ وه یاد آغاز عشق اب تک انبیس جان و دل حزیں ہے وه ال جھیک سی وه اک جھیک سی مرالتفان نظرسے پہلے

میں تے کیاجب تر کا حاصل ہمیں تھے کیاآ ہا ہی منزل

وہیں پہ آکر ممرکیا ول جلے تھے جس رہ گذرے پہلے

بس ايك ول اوركسف ولذّن إس ايك عم اور جال فطرت!

يەزندگى كى قدرسىن تقى شغوز فكرونطىر سے بىلے

المارك شوق جنول اواكئ مستم ظريفي تؤكوئي ويكه إ

كرنامه بركوروان كركے بين كئے نامه برسے بيلے

كمال تى يەروح بىل لطافت كمال تى كونىن بى وست

حیات ہی جیسے سورہی تھی کسی کی بیلی نظر سے پیلے ينالدكيول ہے؟ بينغمركيول ہے؟ بيآه يى؟ بياه كيى؟ یر پُوچھ کے آئینے کے ول سے ند پُوچھ لینے جگر سے پہلے (94)

اگرندزم وجبینول کے درمیال گذرے

تو کیریہ کیسے کئے زندگی کمال گذرے

بوتیرے عارض وگیسو کے درمیال گذرے

کہمی کہمی دہی کمح بلاثے جال گذرے

مجھے یہ وہم رہا مُدتوں کہ جُراً تِ شوق

کہیں نہ خاطر معصوم پر گرال گذرے

براك مقام محبت بهت بى دلكش تقا

مرتم ابل محبت كثال كثال گذر

جنول کے سخت مراحل بھی نیری یا د کے ساتھ

حير حين نظرت جوال جوال گذرے

امرا مری نظرے تزی جب بخو کے صدیفے ہیں بداک جمال ہی نہیں سنیکڑول جمال گذرے

البحوم حباوه مين برواز شوق كباكها!

کہ جیسے روح تنادوں کے درمیال گذرے

خطامعات زمانے سے برگساں ہوکر!

تری و فا بہ بھی کیا گیا ہمیں گمال گذرے

مجھے تفاشکوہ ہجرال کہ یہ ہوامحسوس!

مے قریب سے ہوکروہ ناگہال گذرے

رہ وفا میں اک البا مظام بھی آیا!

مرسم فود اپنی طرف سے بھی برگمال گذرے

فلوص جس میں ہوشامل وہ دورعشق دہوس ندرائیگال مجبی گذرا، ندرائیگال گذرے ندرائیگال مجبی گذرا، ۱۸۲ اسی کو کتے ہیں جبت 'اسی کو دوزخ بھی وہ زندگی جو حیینوں کے درمیال گذرے

بهت حبین مناظر بھی حُرن فطرت کے

نہ جانے آج طبیعت برکیوں گل گذرے

وہ جن کے سائے سے بھی کلیال ارزنی فنیں

مری نظرے کچھا یے بھی آشیال گذرے

مراتو فرص چن بندي جہال ہے فقط!

مری بلاسے بمار کئے با خزال گذرے

كهال كائتن كم نود عشق كوخمب رنهوني

رہ طلب ہیں کچھا کیے بھی انتخال گذرے

بحرى بهارمين ناراجي حمين مت يُوجِه!

فداكرے ندى تاكمول وەسمال گذرى

کوئی سند دیکھ سکاجن کو، وو دلول کے سوا معاملات کھھ آیے بھی درمسیال گذرے

كبهي تجهي تواسى ايك مثن خاك كه كرد

طوات کرتے ہوئے ہفت آسمال گذرے

بدت حبین مہی صحابتیں گلوں کی مگر

دہ زندگی ہے جو کا نول کے درسیال گذیے

و مقد) ابھی سے مجھ کو بہت ناگوار ہیں مہدم

وه حافیات جوابنک روال دوال گذرے

جنبيل كروبره شاعراى ديكه سكناب

وه القلاب ترے سامنے کہاں گذرے

بهت عزيز عنجوكواننين كي إوتبار

و معاوثات محسب عن الكال گذري

(94)

آدی آدی ہے ملا ہے ول مرکم کہی ہے ملتا ہے بجول جاتا ہوں میں تم اس کے وه بجداس ساوگی سے ملنا ہے ا ج كيابات ب كريجولول كا رنگ تیری نسی سے ملتا ہے سلسلة فتنه قيامت كا تیری وش فامتی سے ملتا ہے مل کے بھی جو کہی بنیں مانا ٹوط کردل اُسی سے ملتا ہے كاروبار جمال نورتيي ہونن جب بنجودی سے ملتاہے رُدح كو بھی مزا محبت كا دل کی ہمسائلی سے ملتا ہے

(91)

ا فسكال لطيف طبح كولازم بسوزغم بي طبيف جمن من آثر گل كانجى دهوال ندوا

من تقامفت برسي كالزام الركيا وم بھر کے واسطے بھی جوآرام او گیا ک

ہم نامراد شون ہے بھی توکب جے كياكيانكاه دوست مروتي مجهس بركمال

جس نے اپنے کو نہ جھا کبھی اپنا ہوکر عرش بياہے وہي خاک کا پتلاموكر قطره دربابيس مائے بھي تو دربابوكر

کیاکرے گا وہ سی اور کا تبداہوکر طعن كباكيا مذفر شتول نے كئے تھے بس پر م جوملنا ہی مقدّد نوبرابرے ملے

چھنبتا ہے کہ بن بانی بدیاد کا عالم ہونٹوں پہنتم ہے کہ فرباد کا عالم دیکھ اے گہنتوں بیس بانی بدیاد کا عالم دیکھ اے گہنتوں بیس نک مزید کا عالم دیکھ اے گہنتوں بیس نک مزید کا عالم

بَعْظُ كُلُ سوزِ عُمْ سے روح كى بياس اسى تعلم كوبن جانا ہے سنجم إ

آن کی جناب ترک وفاکر رہا ہوں ہیں سائے کوزندگی سے جُداکر رہا ہوں ہیں میری ادائے شکر حضوری تو دکھیا صدر شکوہ فراق نما کر رہا ہوں ہیں

التّدالتّد آج حن ووست كى غاتبال عشق بى كوصرت ابنا را دوالسمجها نعاي

المعضنب ارسيم وه الله محرفن جفك الرادب كده أشط الرادبين

جس كامعامله بوأسي كوخب رينهو

وكميا بي عثق بي مي بي عالم بي باريا

يهي توج وليسيول كا زمانه

تجكران حوادث سے كھبرا منايا

مبارک بیخودی این سلامت باخودی بین مراب نومزشام می مهم نوشیج زندگی این محراب نومزشام می نوشیج زندگی این معتبقت معتبقت می این این

محبّت ده گئی بن کر محسل دندگی ابنی زماد تفاکیمی ابنا مید دنیا تھی کھی ابنی مگامیں چار مونے ہی طلسم ظاہری ڈٹا

مير كيول جرادت بنال لئ بوك مراشك في سيال لئ بوك

وہ کیا گئے بس ارگلتاں لئے ہوئے ول می بی بی بی بی بھر ریکیا کہ آج

han an announce

مما من المنافدا جس بين البكت عِفْروصادَ ق و المشتى غرق بوجائے توبيرا بار موجائے

تُوبِلاكِ بِوْنْ وَكِيل مِين شهيكِيف وُستى نرى زندگى بى ستى مرى زندگى بى ستى

-----



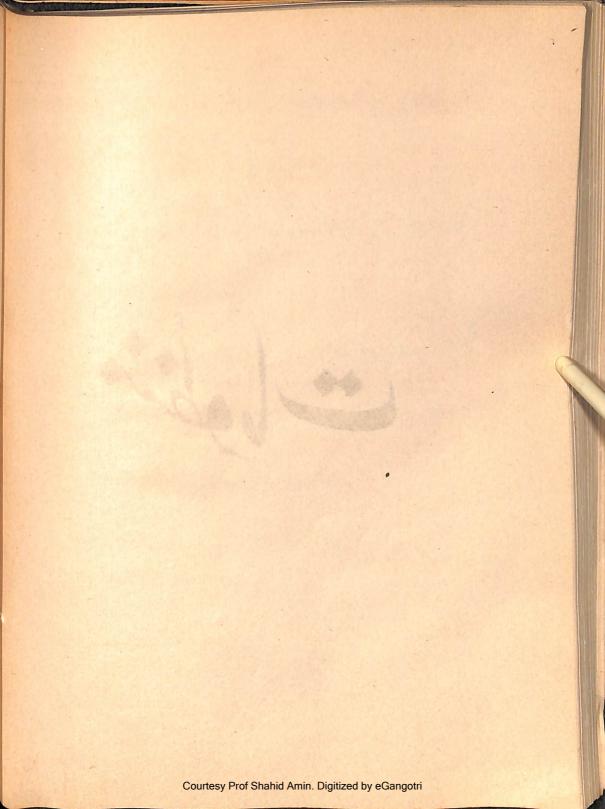

## تجبيطاقات

خاموش اواول پی ده جذبات کاعالم وه عطريس وبيم وعظمات كاعالم بحصر کے وہ محبولی ہوئی ہر بات کاعالم جرطح كسى دنيف إبات كاعالم وه محث رصد شکروت کا عالم چرے بدوہ شکوک خیالات کا عالم م تكهول سے جھلكنا موابرسات كاعالم بي تنيي في ده مدارات كاعالم

مرت بن وه بيم تا ده ملافات كاعالم لغمول مين سمويا بهوا وه رات كاعالم التدك وه شرب جذبات كاعالم جمايا بوا وه في مصبائع عبي ده ساوگي حرن ده مجوب انگايي نظرول سے وہ محصوم محبت کی تراوش عارمن ع وصلح موت بنم ك دوقطر بانروان كلف وه بذيراني الفت

ايك ايك نظر شعروشباب مي ونغمه ايك ايك اداحن محاكات كاعالم وه نظرول ہی نظرول میں سوالات کی ونیا وه أنكهول بي أنكهول بي جوابات كاعالم نازک سے نزنم میں اشارات کے وفتر للك تيمت مين كنايات كاعالم الكيز كي عصمت جذبات كي دسيا دوشيز كي حُن حسيالات كاعالم برسم وه نظام دل و دُنیائے نمن بهيم وه ننگستول مين فمتوحات كا عالم وه عشق کی بربادی زنده کا مرقع وه حن کی بایت ده کرامات کا عالم وه عارض پر نُور وه کیف نگوشوق جيدكه وم مبح مناجات كاعالم وه جُراَتِ بيباك وه شوخی وه نمارت وه حن ومحببت كى مساوات كا عالم تھک جانے کے ندازین دعوت جُرات كهوجاني كي صورت بين ده حذبان كاعالم ست رمائی لجائی مرئی وهشن کی دُنیا وه م كى بوتى بىركى بوتى رات كاعالم دو تجیرے اول کی وہ بہم سے وصفائی بركيف ووخب ربر بلافات كاعالم

وہ عرش سے نافرش برستے ہوئے انوار وہ تھنیت وارض و سملوات کا عالم استے وہ انصد بن محبت کے نظارے تا شام وہ کیے فخر و مبابات کا عالم عالم مری نظروں بین حکر اور ہی کچھ ہے۔
عالم مری نظروں بین حکر اور ہی کچھ ہے۔
عالم ہے اگر جبوبی ون رات کا عالم !

او

بفتث ماسوا كومثاتي حسيسالي كئي الله في حب أن كي يا وتو آتي على كمي برمنظرجمسال وكعساتي چلي گئي جيد انهين كوسامة لاتي جلي كني بهروافس فربيب ترآنا جلاكيا برشے حسین ترنظ سرانی حلی گئی وبرائه حيات كم ايكما يك كوشرين جوگن كوئى سىتنار بجانى چىلى گئى ول يُنك رم عما أتن صنط فراق سے ديك كوميكس اربناتي چلي گئي بهروز ويعطاب ويادوبه اگ رگ این نغمه بن کے سمانی جلی گئی جتنابي كجيسكون سأآنا جلاكيا اتنا ہی بے نسار بناتی جلی گئی كيفيتول كوزوش سامتا چلاكسيا بِكِيفِيول كونيندسسى آتى چلى گئى كياكيا فدحن بارت كوي تع شي كو كياكيا وسنب رمسار بناتي چلى گئى

> بھر ہیں ہوں ادرعشق کی بیتا بیاں تھگر اچھا ہوا' وہ نییٹ کی ماتی جلی گئی

つかったいからないないないないからかって

تخريب دورال آستوب محسشر وه حُن كافر النّداكسبر! ده قب براعنا وه روئے زمگیں عالم ہی عالم'منظر ہی منظر گيبوو عارض شانه به شانه شام عطر اصبح منور تنموائيں جن سے ساون كى راي وه علقة مائے زلعن محنب مينا بدوشے ساغر بہ چشم برلطبك في خاندوربر وه مت نظرين حب الملكئ مين فكما كئے ہين ساغر سےساغر گفت رئيشرين رفتارنازك ختيام وحافظات نيم وكونز كتوركشائ ولسائ ولا فرمال تفائي جابنها تصفيطر شهكارِ فطرت اعجب إز قُدرت تغبسيرخواب مانى وآذر

رفت إبريم، تفسير محث. كفت ارتبهم اجال بني وه دست عين وه جام احمر وه بزم خساوت وهطرن کان وه عشق حيرال وه شوق مضطر وه حسب كن قصال وه جيم لرزال عرباتن بالإثنية جانِ توحب، رُوحِ تف فل وه اعتباطِ آواب برور وه امنزارج من مندم وننرارت وه كيف وستى وه رُت وهمنظر ده موسم كل وهشيشهومل نغم بي نعف فون بوي نوت بو صهبابی صهب اساغرایی ساغر (ناتام)

## فحطِنگال

بنگال کی میں شام وسحر دیکیدر یا ہول برحنيدكه بول وورا مكرو مكيدر بابول افلاس كى مارى مردنى مخلوق مىرراه بے گوروکفن خاک بہرو مکیدر ہاہوں بيخول كانزهيب أوه ملكنا أوهسسكنا مال باب كى مايس نظر دىكىدر يا رُدل بي مهري وببيدوي وافلاس علامي ب شامت على عده و مكيد الدر المان كيوت تعشه النان كايجشر وكميها نهيس جأنا بيامكرو كيدروا بول تعميرك برديس بانداز حكومت تخريب بم عنوان وكرد مكور الم ول ہر چیند کہ آ مار تو کچھا در میں کے اكن خير بهى دربيدة شرو مكيدر باجول بيداري احماس بحرست نمايال بنيائي اربانظِ سرد كيدر ما بهول

جذبات مس طوفان ننرر و مكيدرا مول خاموش نكابويس امنات المنتان يبي صاف أن أنكه وللم وكيدر والمول الخام سنم اب كوتى ديكھ كدية ديكھ صبّاد كا كُنْ إرت كم ومكورم بول صبياد في لومًا عناول كاشيهن اغسياركو مجبور سفر ويكمدوا بهول الرباب وطن كومرى جانت برمزده اك با تدب بردة ورويكم رما بكل اكبينغ كي جبتك سي نظراتي بي محبكو بونے کو ہے سٹب کی تحرو مکھ دیا ہوں رهمت كاجكنے كوب بجرنير تابال اك خلدور انوسط نظرو كيدر المول بيرارى وآزادى واغلاص ومحبت

> بونواب كرشرمنده تعب برتفاا بتك اس خواب كي عبير بي مويد عام بول

## بهم تربر آل تنبول بي تحب رائع بوخ

المبريدين بوفلوس كادفر كئے ہوئے ولئے ہوئے ولئے ہوئے ولئے ہوئے ولئے ہوئے میں ہزار دست مندونشر کئے ہوئے میں خیرانیوں کاسمت در لئے ہوئے والئی بیال کاروند بھر شام کے ہوئے والئے ہوئے کے ہوئے کے

مهندوستان مین خیرسے ان کی کمی تهنیس فیتے ہیں بات بات پرانسانید کا درس چمر سے جنوبی مصوطن سے صوبہ بر صوبیس ظاہر میں اکمح سط عمد امن واستی کنتے ہیں بھائی کھائی ہیں اہل وطاتھا کہتے ہیں بھائی کھائی ہیں اہل وطاتھا

انسان جس ہیں بیتے ہول اس طرح کے جگر مصاک اسی مرزمین سے نبتر لئے ہوئے رود دارہ تب مبنی الاسالیانہ 150

تا عرسين ہے دہ جو غربخوال كا جل بزم خيال منت ويرال عي آج كل سينتام كنج شيدال ٢ آج كل انسال كمايد على كريان آج كل اوراس كانام فصل بهارات آج كل رنگرائب بهاریرافثان چآج کل تنذيبن ربكيال بكاكل خودننگ ساع گربال جرآج کی

فكرميل خواب پريشال ہے آج كل سانز حیامت سازنکسند ہے ان دنول المكعبي تمام مثهد يعنن وجمال بب أساسيت كرجس معبادت وزندكي ول كى جراحول كے كھاتے ہيں جين جين محن جن میں بوئے وفاکا بہتہ نہیں تخصیل علم دکسب خطابت کے باجود كيباخلوس كس في حبيث كهال كادرد

كم ظرفي مزاج نمايال ب آج كل افساندين كمي إب وسيع الخياليال ساز تَقَلُ دِغًا وْرِيبَ بِسَخْنَ بِيْرِي وَرْفِيغُ مردرد کا پیانسخه آسال ہے آج کل انلاز حن بن كے خلیاں ہے آج كل اخلاف ايك فن ب جوعصر جاريي شائینگی کے مجیس میں وج درندگی انباك لباس شيطال به آج كل وه فوميت كرجش م انسانيت زليل مندستان يكس قدرارزان بي آج كل دیلی و در مره دون نواکهالی و بهار انسال ہے اور ماتم انسال ہے آج کل ب زخم كائنات بومندفي ان ونول م داغ دندگئ جوسلمال جيءَج كل تعدادا بك فرقے كى قتى كھ كى سكے كارتواب وكارنما يا ب تع كل وه دن گئے کہ طائر مقصود تھا شکار انسان كاشكار خود إنسال ہے آج كل كيت بين جس كوصورية أذاد بي طن دراسل کی پیرید بے جاں ہے آج کل کا نظریسی کے بی میں کسی کو گل و کشر كيا فوب إنهام كلستال ب آج كل

بر ليكن مفادِ عام كاعنوال بي آج كل اُردوز مال بيرغاصكار صال مي آج كل

شاعرب اور پکرعربان م آج کل

ان كاچراغ بهي تهذدا مال محاج كل

فطرت كانتقام خرامال ب

سرمابه دارايول كى طرفدار بال بيرسب

ہونے کو اول فوروز انتی ہیں عنا سنیں

نسبت اب اسكوشامينورس كهال

بكه ربهان توم عرفاص بين واقعي

لېکن ېې د کېچنا مول که درېږدهٔ متمود

اس سے تو خودکشی ہی ننیمت ہے اے جگر و مصلحت ہو میں نئومردال ہے آج کل مرا المراق می ماد می المراق ا وسى زمين دې مال وې کې ين دې کال مرسرور مك ولئ مرنشاط المجمن وہی ہے شوق اُو یہ نوا وہی جال گائی لگ كروه عصمت نظر طهاريت لق دمن ترقيول بيركرجه بإبن نمتدن ومعاشرت مگروه حن سادگی وه سادگی کا بانگین تنمراب نوكئ ستنبال كدالحفيظ والامال مروه اك تطبعت سائرور باده كهن ينغمه ميان ب كر الميخ يه دور كائنات بدكر قص بي كابرن بنزار درمنزار مبل اگرچ رسران ملك مكروه ببرنو بوال وه ايك مردص فشكن وبى مهاتما وبى ننهيد امن وآسنتنى بريم جس كى زندگى خلوص جس كابيرين وېى سنارىيى بىن مگركهال دە ماېنتا بېيند Coursedy blos shalfild Amin. Digitled by ecanootri

آ وارس اگرجبصدبال گذر چکی ہیں ' مگرز ہے کار وبار نظرت دہی خزال کا ہے زفص عربال دہی ہے بن بہار ہی

چمن کے مالی اگر بنالیں موافق اپنا نشعاراب بھی چمن ہیں آسکتی ہے پایٹ کر چمن روکھی بہاراب بھی

نیم ہے آج بھی طرب زا اورخت ہیں بڑاراب بھی مگروہ انسال کہ جس کے پینے ہیں گاراب بھی

النيرن خركي بنير ہے الى ابنير بن بن الله كاركبى

Courtesy Prof Shahid Amin. Digitized by Gangotri

۲۰۹ مصیبتول کو بیام عشرت کوغفل ہے کجروی کی جانب صعوبتول کو نوبدراحت مجول ہے آمہننہ کاراب بھی اگرچہ آزادی وطن کو گذرجیکا ایک مسال کامل!

گرخودالی وطن کے باعقول فضاہے ناسازگاراب بھی خوداپنی بدلیتی کے باعقول بڑے تنا بچ کھکت ہیں!

صالفتول سے منبقتوں سے دہی ہے لیکن فراداب بھی

زمین میلی زماند بدلا گرند برائے تو وہ نه بدلے

بوتنك وتاريك وبنيت في وبي معرود كارابي

يەزندگى غيرطمئن سى شكوك وسشبهات كى بيۇرنىيا

گر ده فرمائے جارے بیل کردشتہ ہے استواداب بھی کوئی بیر جینچکے سے ان سے بُر چھے کہاں گئے ایکے دوقیے پخواڑنا ہے لہد غریبوں کا دستیاسے ما بد داراب بھی

Courtesy Prof Shahid Amin. Digitized by eGangotri

سفارشین ظالمول کے حق میں پیام رحمت بنی ہوئی ہیں منبی ہے شائستہ ساعت وکھے دلول کی بچالا اب بھی

اسی کا ہے نام اگر ترقی تواس ترقی سے باز آئے

كر خون مخلوق سے فداكى زبين بے لالدزاراب يمى

بمیں ملاکر بھی خاک وخول بہنیں ہیں وہ مکمنی کھی تک

ہماری فاک لیے فرقے بین کے دامن پربارابھی

بو محوجن نظام نو بال المحاركدان سي كمهدر المبدل

ير جان ہے سوگواراب تک بيل ج عم كاراب بھى

منافقت كى بزار بالنش وه سنت رہنے بيں اور نوش بي

مكرصداقت كيصاف وساده سي بات مي ناگواراب هي

مروهم وسانه وه صرافت منده محبت مندوه شرانت ربین نوف وخطر بیل لینی سکون امن و قرار اب مجمی Shahid Amin. Digitized و Gangotri

۲۰۸ زبان و دل میں مذربطِ صادق نه باہمی و ه فلوص کامل جو تھے غلامانهٔ زندگی مین وہی ہیں کیل و نهار اب مجمی

غلط بہ جمہورہت کے دعوے دروغ بدزندگی کے نقت

ولیل اس کی سے کافی کہ زہن ہے تنگ تاراب بھی

بيجش آزادې وطن بنځ گرامسي حبثن وسمر نوستي ميں

بهت بين مين فكاراب مي بهت بين سيروز كاراب مي

يهي جوساده سے تهقیم بيل يهي جو پيليكے سے بيت ستي

المنی کی تہدیں بست اسکول کے ہیں دوال البشار اب بھی

گرانبال اس طرف وه ارزال ادهرید افلاس د ننگدستی

گرحگورت کا ہے یہ عالم ذرا تنہیں تنمر مسار اب بھی ہزار ما انقلاب دیکھے ہزار ہا سخر بول سے گذر ہے خروان کا خروں سے گذر ہے خرویان شکی عمل میں لغربٹن جول ہے نامیختہ کارابیجی

يەرشۇلۇل كى بىرسازىنۇل كى بىرنىغ اندوزلىل كىلىنت ده غورسی انصاف سے بیکدین سی وہ کھم اراب بھی النبس كے حلفولت فودانبيل كم خالفت علم مورى ہے ہماری جانب سے لیکن ان کی نظر ہے بیگانہ واراب بھی كهال كى ولدارى ويحبت "للافيول كاتو ذكر بى كسيا؟ حفزق پا مال کرر ہے ہیں مفوق کے بہرہ داراب بھی کھی ہوئی ہے نہ ہوسکے گی مسرت آنا دبول کی حاصل كرعام انسانيت كاعالم بخنشذ وبي قراراب بهي وبيع مسلك رفيح فطرت خلوص ايمال خلوص نت النبي فضائل به ب وطن كے وقار كا الحصاراب مي نماند کیا کیا ند کد چکاہے، زماند کیا کیا نہ کد رما ہے مرده بي وصندار السئ وراسين شرمساراب ميى

خلوص نتيت مصرف ابني بي زندگي بركرين أوجب

خلوص نیت کی نتظرے سعادت کردگار اب مھی

كبهى عودكرت رسة بها وكالممرع بيريص دست

جمن بن آسكتي إلى المحين كي روهي بماداب يمي

حكركى ب زندگى محبّت نبيس باس كوسى نفرت

جَمُر کے ول بین سب کی عزّت عَمَّر ہے یارول یالبیمی

erose proses as a series

## الزرا!

اس كاركبهٔ كروضلالت سے گذرها جنت بھی میتر ہو أوجنت سے گذرجا ہمت ہے تو محدود محبت سے گذرجا ہرسادہ و پر کارعبارت سے گذرجا زور فلم وجوش خطابت سے گذر جا أطاروفا ، ونزعة يدت سے گذرجا أتحدا وراب ال قعر ذلت تسكذيها برمرهلة شنكروشكايت سيكذرجا الله اورم آساني لذّيت سے گذريا

بازيج ارماب ساست تعكدرها ہرونزن بے دقت ومحنت سے گذرما برأت ما قرمرنم مداتت ساكنها مرتنگ نظر الم صحافت سے گذرما الفاظ منیں دام ہیں بر مکر و دغا کے فودواري بياك شرافت كا بعجهر الم چند ہے تو مین حقوق رنت ! سرتا لفدم بسيكر ايثار فسل بن كرنا ہے اگر كارنما ياں كوئى تخب كو قسمت كوبناناب توضمت سے گذرجا راحت كىتمنا جى نوراحت سے كذرها بهتر ہے کہ اُس صبر وقناعت سے گذرجا أس فلسفه ودانش وحكمت سے گذریا برقفرنلك بوس كى رفعت سے گذرها! مجرسوج کے اس نظر عبرت سے گذرجا ك تنك طلب وففهٔ راحت كررها الرتابوا بركفسد وصلالت سے گذرها يُرى گذرگاهِ سياست سے گذر جا برناقص ومحدودجماعت عاكذرها نفرت عداوت سے تنفاوت سے گذرجا

قسمت ترى خود الم تركرداريم ضم جينا ہے جومنظورا توجينے کی ند کرفکر بوصبرد قناعت تجفي مفلوج بنادي بيدانكرے بخصي جو پاكيزگي رُوح نادار کی مجبوری وب سی کی طرف دیکید حُليه بوشط جهام مسكتي بوتي رقي مر لمحديدال جب مسلسل كاب سينام دنياكه باكراز مكبر شيطنت وحق سيرهى يلب كراه صدافت برجب لاجل انسانیت عام کے مرکز کی سنا وال اورول کے لئے جھوڑ بہار بک مقامات

مرتازه غم ورمخ وصيبت سے لذرما بيج كرينهاس أنثوب بلاكت سے كذرجا كرخارت مخلوق نجارت سے گذرما سرف كے زميال شمادت سے گذرجا توصرف اک انداز خارت سے گذرما ہرواہمۂ قلت وکثرت سے گذرجا ممراك قيامت كا قيامت كذرها مفضدية بنبن فهم وفرات سے گذرها ہر جزوی ومحدود حقیقت سے گذرما كونين كى مروست ورفعت سے گذرجا بارعب ودلآويز منانت سے گذرجا

ليتا بوااك درس حيات ابدى كا حق بها اگر أو أوستا و سنا كا مراجكم ہے خدمتِ مخلوق ہی تعم البدل اپنا ملت كى بقائد كى سون بنيال سموایہ وسازش کے بیمرد وو عزائم نوحيد كى طاقت كوبنا اپنامعاون مأكل بوقيامت بهي اگرياه بن بري بيباك گذر رزم كههٔ دهرييس توحن كے اك دائرة كل كى طرف آ كونين ترى ومعت وندن بين بي خود كو بھ برجو گروہ جب لاطنز کرے کچھ

انسان بن انسان بی ب نیزی حراج در بها است می است کارها ا

لوائے وقت المعداله الدندگی ہی ذندگی بر بار ہے برهو! برهو إكه جيارسو بكارسي يكارب وہ وقت ہے کہ علم حق ہے علم شیطنت میں گم وہ وقت ہے کہ آدی کا آدی شکارہے کال کے مطرف غزل کال کے شاہدو چن كەننى خىسام تربساط كار زادى غضنب كه جيباني جاري ببن ظلمتول كي بدليال ستمكر ومين آندهيول كي شمح روز گارب زمیں کوروندتے ہوئے صفول کو تیرنے ہوئے بره صعیلو بر صحیلو! به وقت کی تکاری

## زمانے كا فاغلام مان

بدل و مفدر بلط و سے زمانہ كه خودزندگی بن گئی فسید حفاید مفتقت بني عبارسي ب فسانه صداقت كيعساج لفظي زانه مكرطينين بشر مفسدا بذ سمط تع جبيول ميل ليكن خوالند مكرورس روحانبيت عسارفانه كهين دُوخ بسل كهين دل نشانه براندام ابنك ب نامنصفاند

كرهرب نواس جرأت باغبانه كُفُلا باب زندال توكياس عال محبت الدى جارتى ب داول سے شرافت كامعبال افسسراط وولت زبانول ببراصلاح قوی کے نعرے غ يبول بدو جركدنى بككدرى مجسم نو داكسببكر ما و"بت ولألك كي مبتكامه الرائيول مين الله سي الكيم الكي

بشركى بيهيتي ادے توب توب ! دماند ! دماند ! دماند !

## واحس بالوجيد بالر

میراسی خاک سے فرووس بریں بیداکر اسی بن خانے سے کینے کی زمیں بیداکر ألا اوراك جنت جاويد بهيس سيداكر يعنى أنش كده سونه يفيس بيداكر ول میں ہے تو مجت بھی حسیں بیار آسمال سي مخل مو وه زمين بيداكر بطن ہر ذر ہے اک مرمبیں بداکر نازج بهكرين سجدع وهجبين بياكر بيومفام ابنامرع سنس برين بيداكر

بيلة لوحُن عمل حُن لين بيداكر یمی ونیاکہ جو بت خسانہ بی جاتی ہے روح آدم گرال کب سے ہے نیری نب خس وخاشاكِ توتيم كوجلاكردكه دے غم ميتر ج تواس كوغم كونين ب سسمال مركز تحنث ل ونفتورك تك ول کے ہر قطرہ میں طوفان تجلی تجرف بندگی بول توسط نسان کی فطر دلیکن لیستی خاک پیک کتری ہے بال بری

عثق هی زنده و پاینده تقیقت ہنے جگر عثق هی زنده و پاینده تقیقت ہنے جگر عثق کو عام بنا او فرق گفیس بداکر Courtesy Prof Shahid Amin. Digitized by eGangotri

## اعلال جمهوري

(۲۷رجؤرئ فره ۱۹ م

جو بے قراد میں اب نک انہیں قراد آئے کہ بھول ہی نہیں کا نٹول بیٹھی کھا د آئے وہ زندگی کو بہار آئے وہ زندگی کو بہار آئے کی اگر کوئی حبیطے مصدائے بار آئے

خداکرے کہ بہ وسنورسازگارآئے بہارآئے اوراس شان کی بہارآئے وہ سرخوشی ہوکہ خود سرخوشی بھی فص کرے رکھلے جو بھول نو دے شبم نازکی نوسٹبو

کہیں ہمارنہ آئے کہیں ہمارہ آئے کوئی ہوجام مجھن کوئی ٹرمسار آئے کہ شارخ خشک ہیں جھی ہے برگ بار آئے کہ چھراس اُجرائے گلتان ہی جھی بمارائے دلال تک آئے ہوغم بھی' نو نوشگوار آئے جمن حمین ہی منیں جس کے گوشے گوشے ہوئے ہیں یہ میکدے کی بیساتی گری کی ہے توہین خلوص وہم تب اہل جمین بہ ہے موقوت جنوبی شق ہوصالے اگر او ممکن ہے مذابق عشق ہدل نے مزاج کون و نساد

نكاه لطف ومحبت يرسط سنوارك بیفنندین کے ساتوب روز کار آئے نظر ہرایک بدی کا آل کارآئے كرجن كي ذكر ي الماتين كوعاد آئ حفیقت بھی زمانے کو ساز گار آئے شربیک ذکر زبال پرسی باربارآئے كسي كة تبين فلب بغب الم اگر نکوزنگاری روئے کارائے ندانی ب ده سیاست ندسازگار کے كرجوز بال كم ول كر اعتبارت مگرج آج کے انبال کواعنسبار آئے

انظام خلق ومروت تجعى بولرسم بو ولول بيقش منده جائے كوئى نفرت كا برافی کرنے سے پیلے ہی کائل نسال کو وه ما ذات رائے سے کو ہوجائیں ناكشي بي نه بوا بينظهام جمهوري خلوص عدك ساوات ليس كحركس ضميصاف بوابيا أوغيرمكن ب محبت المع بھی شعل فروز منزل ہے ولول كي كهوط بوجس كضمير مين شاط زبان وول مين بهم ارتسباط موابسا بناویا ہے عبت نے آگ کو گلزار

نه دوعام مرن عالی مواد المون! که زندگی کوکسی حال مین تسلیدات

## سافى سے خطاب

ساقی اور دند و دون میخاند روها بیت سے دابسته بین و دونوں میں شدید محبت جمال ساتی عظیم المرتبت ہے وہاں دند ہی حمولی دند نہیں بلکہ ایک خاص مرتب دکھتا ہے۔ جمال ساتی عظیم المرتبت ہے وہاں دند ہی حمولی دند نہیں بلکہ ایک خاص مرتب دکھتا ہے۔ عصر جدید کے حالات سے متاثر بہو کر دند میجاند کی زندگی ترک کرنا اور جدو جدر کی دُنیا میں "درم دکھنا جا ہتا ہے اور ساتی سے اجازت کا طالب ہوتا ہے۔

سانی کو خیال ہوتا ہے کہ عملی دنیا ہیں فدا جانے دند سے کیا کیا لغر شیں ہول کیکن دند پر
سانی کا احساس خکشف ہوجا آہے ۔ اور وہ یہ کہ کرسانی کو مطین کرنا چا ہتا ہے سے
مرتقتل کھی دکھیں گے جمن اندر حمین ساقی
مرتقتل کھی دکھیں گے جمن اندر حمین ساقی
اسی کے ساتھ نظم میں معیار حبول "شظیم میٹا نہ" انسان اور انسا نیت " "وطن "اور دطینت "وغیرہ
وغیرہ کے منتعلق بھی دندایین شاع کے نظریات کی وضاحت ہوجاتی ہے ۔

کمال سے بڑھ کے پیو پنجے ہیں کمان کہ علم فن ساقی نہ من ساقی یہ منت خاک وطن ساقی یہ منت خاک وطن ساقی خدا جا فظ جیسا ہیں باندھ کر مرسے گفن ساقی

سلامت تو، ترایجانه، نیری انجن ساقی مجهے کرنی ہے اب کھے خدمتِ دارور س ساتی رگ و بے بیر کہی صہابی صہبارقص کرتی تھی مراب زندگی ہی زندگی ہے موج زن ساقی کبھی ہیں بھی تھا ٹنا ہد در نغبل نو برشکن مےکش گر نبنا ہے ابنج خب ربکھٹ ساغرشکن ساتی منه لا وسواس ول میں جو بہی تیرے و مکھنے والے سرمفتل ہی دیکھیں گے جمن اندر چین ساتی جودشمن کے لئے بھی سرسے اپنے کھیل جاتے ہیں ول خومال میں عیجتا ہے انہیں کا بانکین سافی مرے ہوش رفابت کا نقاضا کچھ بھی ہو کسکین مرے ہوش رفابت کا نقاضا کچھ بھی ہو کسکین مجے لازم نہیں ہے ترک منصب و فعند ساقی ا بھی ناقص ہے معب اِرِجنوں 'تنظیم بیخت یہ ابھی ناقص ہے معب اِرِجنوں 'تنظیم بیخت یہ أبهي نامعتبر بي نير بيمستول كاجلن ساقي وبى النال جهرتاج مخلونات مونا نفا دیکی ابسی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن سانی

السروية كأرب بن برطف بُرزك باطر المراث الدرك ساقى من قرب کراس نایاک تر دود سیاسی س بكراجائ مذ فودسيه ما فداق شعروفن سافي كبيل مكور ندبن حائيل مرسه افكارخبيده کبیں مرند نہو جائے مرا ذوق سخن ساقی كهيں فود حن ره جائے نه قوی مليت بن كر كىيى خودعشق بوجائے مد محدود وطن ساتى كمال مين رندسرگشند كمال به وعوش مكين سمجه كاس كوبهي ميراك الامان سفي ساقي عجب کیا ہے یہ بھی بھی انتی رنگ ہے آئیں بهن با اوش د بنا م مرا دیواندین ساقی الموديم كاذب اي دليل سبح صادق ب أنن سے زندگی کی دیکھے وہ آبھری کرن ساقی بده جام في الى كدور منت نخوا الى بافت سواو ساحل كنگا و كالشن جمن سافي

فنبارى

(1)

برسر تو سافی مست من بهنرور بے طلبی نوشم اگرم شراب نمی دہی، به خارت نابی نوشم چر خوش است ذونی محبتم اچر بلاست لائت وقتم کہ بہ یاد زلفت سیاہ تو، بہجوم نیروسنجی نوشم

که مه باو زنفت سباه لوم مهره مسبی خو هم تا عشق مه من لوگی ماس نی لا مهری سر

جهد مقام عشق و چه منز کے که دریں نهال من سبیلے

ىد بەشابدے نه بەطرىخ نه بوعاصل عبنى نوشم

زنگاه عنوه طرانه تواجه گذشت بر دل من كمن

مذبه فالأسحرى نوشم مذ به آو نیم شبی فوشم زجنائے شن تمام او مدحکایت مذانکایت چرحکایت چرانکایت که برزک بے دبی نوشم (4)

بهمه بوسشرعشقم الهمد سوز جائم حذرات جوانال إكسيبير جوانم سرائم ناجم بدائم ندائم چ دانے عیانم! چ سرنہانم جمال ازمن ومن زجان محبت بجان محبّت! كه حان جمائم خوشا نسبت عشق لافاني تر فناكشم و زندهٔ حب اودانم!!

مطبوع فيروز برمناك وركس لا مورمين عبدالحسيد خان برنطرك ابتام سيطبع موا

